



فورى المقال الوسط مسجد نورى المقال الوسط المقال الوسط المقال الوسط المقال المقال الموسط المقال المقال المقال الموسط الموس

النان المرافق المرافق

-- اہتمام اشاعت پیرزادہ ستیر محترعثمان نوری

> بمل<sub>ا</sub>حوّل بحل المرحوّد ابي **2006**

ناخر: نورى كتب خانده لا مور

مانى: مورّوسے يرغرز، لا بور

T20 E

نوري كتب څانه

صوم خادروز بالقائل ريط بيما مخش را مور فيل 1042-8388

## حسن نرنید

| منختبر                                      | عنوانات                                   | مغنبر                                          | عنوانات                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 19                                          | حسین محصے ہے اور میں حسین سے ہول:         | و و الله م و و و و و و و و و و و و و و و و و و |                                          |
| 19                                          | جنع کے جوانوں کے سردار                    |                                                |                                          |
| 20                                          | حضرت فاطمه جنتی مورتوں کی سردار ہیں:      | 12                                             | على مقام ومرحه:                          |
|                                             | حسنين كريمين عص محبت رسول الله عظية       | 13                                             | تمانيد:                                  |
| 21                                          | ے مجت ہے:                                 | 14                                             | سيدنا المحسين فظهد كے فضائل ومناقب       |
| 21                                          | حسنین کریمین کوسینے ہے لگانا:             | 14                                             | معرت امام حسين ﷺ كالنب:                  |
|                                             | دوران فماز حسين رسول الله يلك ك           | 14                                             | حغرت امام حسین ﷺ کی ولادت:               |
| 21                                          | كدم برج ديات:                             | 14                                             | رسول الشين كالمكني وينا اورنام كا انتاب: |
| 22                                          | يوم قيامت ايك مكان مس:                    | 15                                             | رسول الشريكة عدم المهت:                  |
| 22                                          | حسنين كريمين عص معترت مر المنظمة كاعتبدت: | 15                                             | خويصورت بال اورديش مبارك:                |
| 23                                          | الل آسان شيمجوب:                          | 16                                             | جمأت والأوت حسين كلية: (فرمان رمول علية) |
| 23                                          | موسئے بول سے رسول اللہ الله علیہ کی بیعت: | 16                                             | محبت نبوی ﷺ:                             |
| 23                                          | سعادت حج:                                 | 17                                             | حنین کریمن سے رسول اللہ اللہ کا محبت:    |
| 24                                          | ہما تیوں کی آئیں میں محبت:                |                                                | حسنین کریمین سے جنگ کرنا کرسول اللہ      |
|                                             | امير معاديد حسنين كريمين كاب مداحرام      | 17                                             | ته المالاء ا                             |
| 24                                          | كريخ:                                     | 17                                             | حسنين كريمين كورسول الله عظية كا جومنا:  |
| حعرت امير معاويه كادمال اوريزيد كى تخت ميني |                                           | 18                                             | رمول الله عظف كرمحوب:                    |
|                                             | مرت ایر محادیه و دمان در پریدی ست         |                                                | طمارت الليبيت:                           |
| 26                                          | ميند كوالى كے نام يزيد كا عط:             | 18                                             | حسنين كريمين كيلي رسول الله يكان كي دعا: |
| 27                                          | يزيد كا أيك اور خليه خط:                  |                                                | رسول الديك نے خليہ بندكر كے حسنين        |
| 27                                          | حفرت امام حسين في وليد بن عبد ك ياس:      | 19                                             | کریکلن کوافغالیا:                        |

| مؤنبر                                            | منوانات                                      | مؤثبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51                                               | شهادت مسلم پرشام کا تعبیده:                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عبدالله بن زبير هيايكي كمه بجرت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52                                               | ائن زياد كا يزيد كوخط:                       | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لام حسين عظيمة كى مكروا كى اورمحر بن منينه كا مشومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52                                               | الل يعرو كـ عام امام حسين ﷺ كا تحلا:         | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حعرت عبدالله بن عركويزيدكى بيعت كيلي دياؤ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 53                                               | الم حسين رفظت كرا يكى كالل:                  | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت مبداللدين زير رفيف كى بمائى سے جنگ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 53                                             | این زیادکا امل بعره کوورانا پیشمکانا:        | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مكه بين الم حسين رفظه كل مقبوليت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 54                                               | معرت مسلم ﷺ كا تاريخ شهاوت:                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امام حسین رفظیند کی خدمت میں اہل حراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | امام حسین رہے کی عربت سے روائل مکدآ ک        | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كي محطوط:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54                                               | اور مکہ سے کوف روائل کی تاریخ:               | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت مسلم بن مقبل والله المان رواكل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | يوقت شيادت حغرت مسلم عظيه كا إمام            | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ال كوفه كي بيعت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 54                                               | حسين ﷺ كو تمط:                               | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن زیاد کوفه کا گورز مقرر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56                                               | حعرت امام حسين رين الله كل كوفدروا كل:       | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يزيد كا ابن زياد كے نام صد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 57                                               | الم حسين وفي كاابن مهاس وفي سے معوره كمنا:   | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | این زیادی کوفدروانی اورلوکول کودموکه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58                                               | كوفدندجا تمي حفرت اين عمال وفطه كامتوره      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفرت مسلم رفي مل ملاش كيك جامول مقرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 59                                               | الل وممال كوند لے جائيں: (الن عمال رفضته)    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | موقعہ کمنے کے باوجود معرت مسلم ریافی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 60                                               | معرت این عمر دیشه کالهام حسین دیشه کوم کریا: | ···                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابن زياد كولل شركة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60                                               | معرت این عرفظ کوامام کے جانے کاعم:           | <del>'</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | این زیاد کا خطیہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61                                               |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابن زياد كى لوكول برختى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | ال كوفد التراركيك مارا خون بهانا عاسي        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بانى بن حيداورابن زيادكا مكالمداور بانى كى قيد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62                                               | النام مين هيات                               | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسلم بن عمل رفضه ابن زیاد کے تعاقب میں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***                                              | ل اقد سه دنا کام یل و وحرت                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معرت معم بن مثل رفظت سے اہل کوف کی ۔<br>دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 52                                               |                                              | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيدونان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                                               | ام الله الله الله الله الله الله الله ال     | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المرت مي على والماري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 <u>1</u> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |                                              | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ما تر رک دشده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                  |                                              | 7 AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مراع المنافية المنافية المنافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  |                                              | p En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معر عد مراجه المادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  |                                              | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second secon |
|                                                  |                                              | i de la companya de l |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ì

| منحنبر | عنوانات                                                                                                       | منخنبر | عنوانات                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
|        | الم حسين عظيه معزت مسلم عظه ك                                                                                 |        | حغرت امیر معاویہ کھنے کی بزید کو امام       |
| 82     | شهاوت کی اطلاع:                                                                                               | 64     | حسين هي مياء                                |
|        | قافلہ والول سے فرمایا: "جو جانا جاہتا ہے                                                                      | 65     | وصال اميرمعاويه ﷺ                           |
| 83     | جاسکا ہے"                                                                                                     | 66     | عراق ندجا كي الى ذات مستنين فرماكين         |
| 83     | الل كوف جي فل كرنے ير تلے موئے بن                                                                             |        | مقام ابواء پر این عمرو این عماس عصاب        |
| 84     | الم حسين في المام معالمه كيك جار بزارون:                                                                      | 66     | طاقات:                                      |
| 85     | امام حسين رفظت كي وعا:                                                                                        | 67     | اجای زعری بهتر ب                            |
| 86     | المام حسين ﷺ كربلا بش:                                                                                        | ,      | محابہ کرام کا امام حسین کھے کوفہ جانے       |
| 86     | امام حسين ﷺ كى تين شرطيس:                                                                                     | 67     | ے مع کرنا:                                  |
| 87     | المام حسين نظيدر بهلا حير:                                                                                    | 69     | حسين ارض إلى عل هميد موسيل (فران رسول الله) |
| 87     | شام اور بعره کے راستوں کی ناکہ بندی:                                                                          | 69     | عم ني كالعيل كرواكا:                        |
| 88     | ابن زياد سے تعکونا كام:                                                                                       | 70     | نائب الحرمين كا الم حسين كے نام عط:         |
| 90     | شبادت حسين پرويوارس جون آلود:                                                                                 | 70     | حرس این ماس کے نام برید کا عد:              |
| 91     | الأجرى كأ آغاز اور واقعه كريلا:                                                                               | 71     | حعرت ابن مهاس کا پزید کے نام خط:            |
| 91     | شهادت امام حسین عیجه کا بیان:                                                                                 | 72     | صغرت امام حسين اورابن مهاس كي تفتلو:        |
| 91     | مقام شرف برقیام اور حرکی آمد:                                                                                 | 73     | الم حسين المنافقة كا كاحد عديد عن           |
| 92     | المام حسين المنطقة كا احباب واعداء سے خطاب:                                                                   | 73     | دس دوائج کوامام حسین کی روائی:              |
| 95     | كامد كوفد كمالات وريافت كرنا:                                                                                 | 74     | مروان کا این زیاد کے نام عبد:               |
| 96     | لمرماح بن عدى كا المحسين والمناه كويليكش:                                                                     | 75     | مجداعرام سے كزرتے ہوئے امام كے اشعار:       |
| 97     | المام حسين ﷺ كا خواب:                                                                                         | 76     | كوفهروا في ساحل ج وعرو:                     |
| 97     | المام حسين ﴿ الله عَمْلُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ | 76     | امر کم کا کوف جانے سے منع کریا:             |
| 97     | حرکے نام این زیاد کا عد:                                                                                      | 77_    | امام حسین الله کی فرزدتی سے ملاقات:         |
| 98     | المام حسين عظيه يرياني بند:                                                                                   | 79     | ميداللد بن جعفر كا أمام كو عط:              |
| 99     | امام حسين ري اورهم بن سعد كي منظو:                                                                            | 80     | الم حسين عظم كا الم كوف كمام حدد            |
| 100    | ههد مو محفاتين يزيد كى بيعت ندكى:                                                                             | 81     | المام سين والما كا مدكا بيدري كان           |
| 100    | اين زياد كاشركونكم :                                                                                          | 82     | لوگان کا حراه جانا:                         |

| مؤنبر                  | منوافات                                      | مؤنبر | منوانات                                     |
|------------------------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 125                    | عابس كي هيامت وشهادت:                        | 101   | يزيدى فوج مقابله كيلئ تيار:                 |
| 126                    | حغرت على اكبر رفي كل شهادت:                  | 101   | اولادعلى رفظ عند في المان كومكرا وما:       |
| 126                    | عون ومحد اور ديكر توجوانان الل بيت كي شهادت: | 102   | رسول الله سين خواب على:                     |
| <u> </u>               | ایک بزیدی کا آمام حسین عظمت برحمله اور       | 102   | فيمله قبول كرويا جنك كرو: (يزيدي فوج)       |
| 127                    | آپکازگی ہونا:                                |       | امام حسین ﷺ کی خویش و اقارب کو              |
| <del> </del>           | حغرت قاسم کی شهادت:                          |       | وميت اورخطاب:                               |
|                        | المام حسين عظمة يرتير جلانے والے كا يُراحش   |       | ين عقبل اور ديكرامحاب كا جذبه شجاعت:        |
| 131                    | امام حسين والمصدكي خوزيز بحك اورشهاوت.       |       | معرت زينب عَيْظَتْ كُولْلَى وينا:           |
| 134                    | شركين ايك محاني كابيثا تغا:                  | 106   | يزيدول كالخيمول كرو چكرلگانا:               |
| 7,                     | قال حسین کے بارے میں رسول اللہ علی           | 108   | خيمول كيليئ حفاظتي مدبير                    |
| 134                    | كافرمان:                                     | 108   | دونون فوجيس آمنے سامنے:                     |
|                        | امام حسین عظف کے جسم کی فیزے اور             | 109   | امام حسین رفظت کی میدان کربلا جی تقریم:     |
| 134                    | مگوارون کے وارکی تعداو:                      | 112   | زمیرین تیس کا پزیدی وی کوخلاب:              |
| 135                    |                                              | _     | ح کا پریدی و ت سے طاب:                      |
| 137                    | الم حسين رفي الم يسام الور عدو كا شعاص :     | 116   | آغاز جنك اورامحاب حسين والمناف ك فجاعت      |
|                        | سرالوراین زیاد کے دریار عی اور اس محن        | 116   | ایک بزیدی دعائے امام سے وامل جنم:           |
| 138                    | ک ممتافی:                                    |       | مبدالله بن فميركي امحاب حسين عظيمه على مركت |
| 1                      | این زیاد کی ممتافی پر معرب زید بن ارتم       | 118   | انغرادی جک عل امام کایله معاری تفاد         |
| 139                    | الماسكي:                                     | 119   | امحاب حسین ٹ کے پہلے شمید:                  |
|                        | المن والمراس المراسك من المراس المراس        | _     | یا می سویزیدی فوج کا حیروں سے حملہ          |
| - c <sup>o</sup> li Z* | شهادت سيان عظم كالان لهاد كالعلالية          | -     | خيے والے کی کوشن:                           |
| 141                    | مرافد كالمذبك الادول على يحركا كان           | -     | حیب بن مغیری شهادسته                        |
| 144                    | مودن کر باند کی ان                           |       |                                             |
|                        | The same of the same                         | 122:  |                                             |
|                        | THE WALL STATE                               | 123   | نائلهن بالل كل بمليور في المستوادية (       |
|                        | THE UNITED AT                                | 124   | فركامل:                                     |
| A                      |                                              |       |                                             |

| منخنبر                    |                                            | منخنبر                                   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163                       | شهادت برفيبي قلم كالمودار جونا:            | اقعات                                    | شہادت حسین رضی اللہ کے بعد کے وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | شهادت حسین ریش پر رسول الله بی کو          | رب هي هيه د الدولات                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 163                       | شديدمدمه:                                  | 145                                      | الل بيت كافراد ب كوروكفن:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | معزت ابن عہاس میں کے خواب میں              | 145                                      | كافله كوفه يكفي كميا اورائن زيادكي بكواس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 163                       | رسول کریم ﷺ اورخون کی پولل:                | 146                                      | ابن زیاد کا زین العابدین کول کرنے کا ارادہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | ام المونين معترت ام سلمه دمنى الله عنها كو | 148                                      | قاقلہ بزید کے پاس:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 164                       | احمد مد:                                   | 149                                      | يزيداور معرت زينب كي سي كلاي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 165                       | جنوں کاغم میں اشعار پڑھتا:                 | 150                                      | قاظه الل بيت كي مديندواليي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | امام حسین عظم کے بدلہ میں ستر بزار فمل     |                                          | شهادت حسین ﷺ پر امیرالحرمین کو ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 165                       | ہوں سے: (فرمان خدا)                        | 154                                      | زياد كا خوشى مرافط:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 167                       | يوم عاشوره كوروانض كاطريق.                 | 154                                      | بر محران کا مرحسین کی طرح طشت بی :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 167                       | ملك شام كوك يوم عاشوره كوخوش منات:         |                                          | اتن زیاد نے امام حسین کھی کی شرقیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 168                       | قاطلان حسین رہے ہے خیالات:                 | 155                                      | مانے سے افکار کردیا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 169                       | مسلمان كس طرح شبادت حسين عين كافم كري      | 157                                      | المل مديندكود كلوهم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت امام حسين رضي المارك |                                            | 158                                      | شهادت مين رفين اشعار يدمن كآواز:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           |                                            | سروا امحسنون عطائر کی دی اور در کردو دیخ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171                       | حعرت امام حسین ﷺ کا سرمبارک:               |                                          | the state of the s |
| 173                       | شهادت حسين پرزوجه کوخم:                    |                                          | فرشت كاشهادت حسين والمناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | شهادت حسين ري براين عمر ري الل             | 159                                      | اورمی دینا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174                       | عراق برنارانسكى:                           | 160                                      | مرخ منى فرشت كالانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| منجر                      |                                            | 160                                      | ميرا بينا كرياد على شميد موكا: (فران دسول تكف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                            | 161                                      | حغرت على هفت كاميدان كربلا على دكنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 176                       | ہوم عاشورہ کے فضائل                        | 161                                      | ال جكدال بيت كول كيا جائع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                           |                                            | 162                                      | م حسين الله على جول كاكريا على أو دركرنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 176                       | يوم عاشوره كروز _ كا فراب:                 |                                          | محیا 1 میان حسین کی کریم پیکٹے کی شفاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177                       | يهم حاشوره يتيم پرشغنت کرنے کا تواب:       | 162                                      | كحدادين: (١٩مومال ياناشعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       | <u> </u>                       |                    | ·                                     |
|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| مونبر | منوانات                        | مؤنبر              | عنوانات                               |
| 191   | ابمن زياد:                     | 177                | يوم عاشوره كراتهم واقعات:             |
| 192   | این زیاد کے ناک میں قیمی سانپ: | 178                | يوم عاشوره كي فلي عبادت:              |
| 193   | حرمله بن كالحل كا يُراانجام:   | 179                | يوم عاشوره اورشب بيداري:              |
| 193   | جايراين يزيدازدي كاغداانجام:   |                    | یوم عاشوره ممر والول پر رزق کی فراخی  |
| 193   | جوز معرى كايراانجام:           | 180                | كرنے كى يركت:                         |
| 194   | اسود بن مثلله كايراانجام:      |                    | ہے عاشورہ کو جانور اور برعدے بھی روزہ |
| 194   | شمر کا ندا انجام:              | 180                | ر کھتے ہیں:                           |
| 194   | خولى بن يزيد:                  | 181                | يوم عاشوره كي وجهتميد:                |
| 194   | يزيد كى موت:                   | 182                | عاشوره محرم كاكونسا دن ہے:            |
|       | ويكريزيدون كائراانجام          |                    | ييم عاشوره شبادت حسين:                |
| L     |                                |                    | اہل ہیت سے حسن سلوک:                  |
| 197   | يوزما بل مرا:                  | 184                | قبرسین برفرهنول کی افکلیاری:          |
| 198   | شعله مجرًكا:                   | 184                | يوم عاشوره يراحتراض اوراس كا جواب:    |
| 198   | المحمول سے اعرام اور کیا:      | يزيدول كائرا انجام |                                       |
| 198   | اشارة المحشت:                  |                    |                                       |
| 199   | مندسور کی طرح ہو کھا:          | 187                | ايك لا كه حاليس بزار:                 |
| 199   | جيب وفريب ڪاءت:                | 187                | المحص تايوت:                          |
| 202   | ووزخ كاساني:                   | 187                | معاورداین بزید:                       |
| 202   | يديودارمشه:                    | 188                | حمرًادراین سعدکا ثراانجام:            |
| 204   | مودجه مند:                     | 189                | خوکی بین پزید:                        |
| 205   | كوفته كا دار الاماريات:        | 190                | شرط الله:                             |

IU

### باليمال في الميان

## علامه ابن کثیر رحمة علیه کے حالات زندگی

علامه امام ابن كثير رحمة الله عليه كي ذات عالم اسلام بيس ثمي تعارف كي مختاج حبیں۔ آپ نے خصوصاً تغییر، حدیث اور تاریخ کے میدان میں متاز مقام حاصل کیا اورخامی شهرت یاتی-آب کا نام اورسلسلهنسب بدهدیداد الدین ابوالفد اء اساعیل بن عمر بن كثير بن منوء بن كثير بن ذرع الدمشقي الشافعي \_ آب قبيله قريش كي ايك شاخ نی حسلہ سے تعلق رکھتے ہتے۔ آپ کے سال ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔" ذیل طبقات الحفاظ" میں علامہ الحمین نے لکھا ہے کہ آپ اوے ہجری مل پیدا ہوئے۔ حافظ ابن مجرنے ''الدررالکامنہ'' میں آپ کے س پیدائش کے متعلق لکھاہے کہ ان کی ولادت • بے ہجری میں یا اس کے پچھ عرصہ بعد ہوئی جبکہ علامہ جلال الدين سيوطي رحمة الله عليه في "ويل تذكرة الحفاظ" ميس سال ولادت ٥٠٠ ججری ورج کیا ہے۔ آپ شام کے شہر بعرہ کی ایک مضافاتی بہتی مجدل میں پداہوئے۔اس وقت ان کے والد یہال مندخطابت پر فائز تھے۔ ابھی آپ تین جارسال کی عرب کمس بیجے ہے کہ باب نے دامی اجل کو لیک کھااور انہیں ہیمی کا واغ افعانا پڑا۔ اب بڑے معالی نے اسے زیرسایہ آپ کی تربیت کی اور آپ نے ابتدائی تعلیم انمی سے حاصل کی۔ عدم جری میں اسیع بمائی کے ساتھ ومثل مثل موسكے - علامد ابن كثير في بذات خود الى كتاب البدلية والنهاية من ان واقعات كا مذكره كيا ہے۔ حريد برآل انبول نے استے والد اورخاندان كم متعلق بحى مفتلوكى

ریرت بدر اور ایک معزز اور علی خاندان کے چتم و چراغ ہے۔ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک معزز اور علی خاندان کے چتم و چراغ ہتے۔ دمشق میں آپ نے بہت سے علماء کے سامنے زانوئے تلمذتهہ کیے۔ متعدد اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور متون حفظ کرتے رہے۔ داودی طبقات المفسرین میں لکھتے ہیں:

"وسمع الكثير، واقبل على حفظ المتون، و معرفة الإسانيد والعلل والرجال و التاريخ حتى برع فى ذلك و هوشاب عنفوان شاب من بى آپ يفقته من شخ ابواسحاق شيرازى كى كتاب التبيه اوراصول فقه من علامه ابن حاجب كى مخفركو زبانى يا دكرليا و اصول كى كتابي آپ نے علامه شم الدين اصغبانى شارح مخفر ابن حاجب سے پڑھيں ون حديث كى منحيل كيك آپ نے علامه من الدين اصغبانى شارح مخفر ابن حاجب سے پڑھيں ون حديث كى منحيل كيك آپ نے زمانه كے مشہور اساتذ و فن كى طرف رجوع كيا و جن من نماياں نام يہ بن : دعيلى بن مطعم ، قاسم بن عساكر، محد بن زراد، ابن الرضى ، ابن شهيه ، حافظ دہى ، حافظ دہى ، حافظ منى اور ابن سويدى ۔ "

آپ نے سب سے زیادہ حافظ ابوالحجاج مزی مصنف تہذیب الکمال سے
استفادہ کیا۔ خصوص تعلق کے سبب انہوں نے اپنی صاحبزادی آپ کی زوجیت بیل
دے دی۔ شخ تقی الدین ابن تیمیہ کے ساتھ علامہ ابن کیٹر کوخصوصی شخف اور حجت
تقی اور دہ ان کے عقائد ونظریات سے بہت زیادہ متاثر سے۔ای تعلق خاطر کا متجہ
تقا کہ انہوں نے مسائل میں اپنے استاد کی کمل تا نید کی جن میں وہ جمہور سلف سے
بالکل الگ تعلک اور منفر دنظر آتے ہیں بلکہ آپ اسپنے امتاد کے وفاع میں یا قاعدہ
جھڑا کیا کرتے ہے۔مسلم طلاق کے معالمہ میں لو انہیں اذبیت کا بھی سافتا کرنا ہوا۔
علاء

علامه موصوف كوتغير، حديث فقيد، تازي اور حربيت سيل كمال خاصل تقار حافظ

"وافتى و در، و ناظر و برع فى الفقه و التفسير و النحو وامعن النظر فى الرجال و العلل"

ترجمہ: ''وہ مفتی، مدرس، مناظر، فقر، تغییر اور نحو کے ماہر اور جال وعلل حدیث میں بدی محری نظرر کھتے ہتے۔'' امام ذہبی انجم الخص میں تحریر کرتے ہیں:

**"هو فقیه متقن، و محدث محقق، مفسر د نقاد** 

الله حافظ شہاب الدین بن کی کہتے ہیں کہ علامہ ابن کیرمتون احادیث کے بہت بوے حافظ اور تخ تن ورجال احادیث اور سی وسیم روایات کے عارف سے ان کے معاصرین اور شیوخ ان کی فضیلت علمی کے معترف ہیں۔ فقہ و تاریخ ہیں انہیں بہت کچھ یاد تھا ان کا حافظ بہت اچھا تھا۔ عربیت ہیں کمال مہارت حاصل تھی اور شعر بھی کہتے ہے۔ ہیں اکثر ان کے پاس حاضر ہوتا رہتا تھا، جب بھی حاضر ہوئی، استفادہ کیا۔ علامہ ابن کیر نے اپنی پوری زندگی درج افقاء اور تعنیف و تالیف ہیں گزاری۔ کیا۔ علامہ ابن کیر راج اور تکفیف و تالیف ہیں گزاری۔ آپ بہت خوش مراج اور تکفیف طبیعت کے مالک سے۔ ان تمام مشاغل کے باوجود ذکر آپی سے بالکل عافل نہ تھے بلکہ بہت ما وقت ذکر وقلر ہیں صرف کیا کرتے ہے۔ عمر الی سے عالم اللہ سے بالکل عافل نہ تھے بلکہ بہت ما وقت ذکر وقلر ہیں صرف کیا کرتے ہے۔ عمر کے آخری حصہ میں بیمائی جاتی رہی اور ۲۲ شعبان کے کے آخری حصہ میں بیمائی جاتی رہی اور ۲۲ شعبان کے کے بہو ہی واس دارفانی سے عالم بنا کی طرف انقال کر صحے اور اپنے محبوب استادائین تیمیہ کے پہلو ہیں وہن ہوئے۔

علامه ابن کثیر نے علوم قرآن ، حدیث توحید ، فقہ ، میرت ، تراجم اور تاریخ نیں مرانفذر تعیانیف یادگار چیوژی ہیں۔

اور بیکتاب مسیرت امام حسین طفائی آپی کتاب البدایه والنهاید کا وه باب بسیرت امام حسین طفائی آپی کتاب البدایه والنهاید کا وه باب بسیم علامه این کثیر نے امام حسین طفائه کے حالات اور واقعہ کر بلاکو ذکر کیا ہے۔
میں علامہ این کثیر نے امام حسین طفائه کے حالات اور واقعہ کر بلاکو ذکر کیا ہے۔
میرید

محمة عبدالاحد فادري

### دِينِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلَةِ الْمُعْلِلِهِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِةِ الْمُعْلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعْلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمِيلِيلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمِعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمِلْمِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمِلْمِيلِيلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِيلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلْمِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلِلِي الْمُعِلَالِمِ الْمُعِلِمِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلَالِمِي الْمُعِلِمِي الْمِعِلْمِلِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلَالِي مِلْمِلْمِلِلِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي الْمِلْمِي الْمُعِلِمِي الْمُعِلِمِي ا

## سيدناامام حسين رضيطينه كے فضائل ومناقب

#### حضرت امام حسين رين الكانسب:

آب مطرت امام حسين رفيظت بن على بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن باشم ابوعبدالله الترشي الهاشي - المعلم المعلم الموعبدالله الترشي الهاشي - .

#### حضرت امام حسين ﷺ كى ولاوت:

#### رسول التدييلية كالحمثي دينا اورنام كا انتخاب

حدیث میں آیا ہے کہ حضور نی کریم بنا ہے ۔ حضرت امام حسین بھی کو محقی وی اور ان کے مند میں امام حسین بھی کو محقی وی اور ان کے مند میں لعاب وہن والا اور ان کیلئے وعا کی اور آپ کا نام حسین رکھا اور اس سے سیلے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔
سے سیلے آپ سے والد حضرت علی الرتعنی بھی سے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔

جعفر بیان کرتے ہیں۔ نی کریم سی کے ساتویں روز ان کا نام رکھا اور ان کا فیقہ کیا۔

#### رسول الله علية سعمشا يهت:

حفرت علی الرتفنی کھی سے روایت ہے کہ حفرت حسن کھی سینے کے درمیان سے مرتک رسول اللہ اللہ کے مشابہ تھے اور حفرت امام حسین کھی اس سے نیلے حصے میں آپ اللہ اللہ تھے۔

زبیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ محد بن منحاک فزائی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت حسن بیان کیا کہ حضرت امام حضرت حسن منطقہ کا چمرہ رسول اللہ اللہ اللہ کے چمرے سے مشابہ تھا۔ اور حضرت امام حسین منطقہ کا جسم رسول اللہ اللہ کے جسم سے مشابہ تھا۔

محمہ بن سیرین اور ان کی بہن طعمہ نے حضرت انس رہے ہے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا کہ حضرت امام حسین کی سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا کہ حضرت امام حسین کا سرلایا کیا اور وہ آپ کی تاک پر چھڑی رکھ کر کہنے لگا، میں نے اس کی مانند خوب صورت نہیں و یکھا میں نے اسے کہا: آپ سب سے بردھ کر رسول اللہ سے مثابہ تھے۔

#### خوبصورت بال اور ريش مبارك:

سفیان نے بیان کیا ہے کہ میں نے عبیداللہ بن زیاد سے کہا: تم نے حضرت اللہ مسین فیل کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! وہ کیا بی اجھے سیاہ ریش اور سیاہ سرتے سوائے چند بالوں کے جوآپ کے داڑھی کے اگلے جھے میں تھے۔ جھے معلوم نہیں کہ آپ نے خضاب لگایا تھا اور اس جگہ رسول اللہ تھا ہے تشبیہ کیلئے چھوڑ دیا تھا یا اس کے سواء آپ کے دیگر بال سفید نہ ہوئے تھے؟

ابن جرت نے بیان کیا ہے کہ میں نے عمر بن عطاء کو بیان کرتے سنا کہ میں

نے حضرت امام حسین بن علی رفت کو وسمہ سے رفک کرتے ہوئے ویکھا۔ اس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال متن اور آپ کا سراور داڑھی بہت سیاہ ہتے۔ جراًت وسخاوت حسین کیلئے: (فرمان رسول سیائی)

#### صحبت نبوى عليه

حضرت امام حسین رہے ہے اواد ہے دوایت کی جیائے کی زعر کی سے پانچ سال یا اس کے قریب پانے اور آپ سے اواد ہے دوایت کی جیں اور مسلم بن الحجاج نے بیان کیا ہے کہ آپ کو صنور نبی کر بم سیائے کی رویت حاصل تھی اور صالح بن احمد بن منبل نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رہے ہارے میں فرمایا ہے کہ وہ تحد تابعی جیں (اور بی فریب قول ہے) مجر تو وہ حضرت بارے میں فرمایا ہے کہ وہ تحد تابعی جیں (اور بی فریب قول ہے) مجر تو وہ حضرت امام حسین رہا ہے کہ وہ تحد تابعی جیں (اور بی فریب قول ہے) مجر تو وہ حضرت امام حسین رہائے ہیں۔

نی کریم بین ان دونوں کا اکرام کرتے تھے اور ان سے محبت وشفقت کا اظہار کرتے تھے اور ان سے محبت وشفقت کا اظہار کرتے تھے۔ حاصل کلام بید کہ حضرت امام حسین کھی سنے رسول اللہ بین کا زمانہ بایا اور آپ کی محبت افتیار کی تھی کہ آپ تھا ان سے رامنی ہونے کی حالت میں فوت ہو کے لیکن آپ محبت افتیار کی تھے۔

اب باب كاطاعت كزارد بحق كد شهيد مو كار حسنين كريمين سع رسول الدونية كي محبت:

<15€ |

حسنین کریمین سے جنگ کرنا 'رسول الشیالی سے جنگ کرنا ہے:

حعرت الوہریرہ رہا ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم سے نے حصرت علی الرتفیٰ الرتفیٰ الدعنہا کی معرف الدعنہا کی الدعنہا کی الدعنہا کی الدعنہا کی معرف ویکھا اور حصرت ضافہ درخی سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے اور جوتم سے مسلح میری اس سے جنگ ہے۔ (ان دونوں حدیثوں میں امام احدمنفرد ہیں۔) مسلح درکھ میری اس سے مسلح ہے۔ (ان دونوں حدیثوں میں امام احدمنفرد ہیں۔)

حسنين كريمين كورسول التعليقة كا جومنا:

#### رسول الله علية كم محبوب:

حفرت انس بن ما لک فرائد سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ سے پوچھا کیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ آلی کے فرمایا کہ امام حسن فرانی کہ امام حسین فرانی کہ امام حسین فرانی کے اور امام کے اور امام حسین فرانی کے اور امام حسین کے اور امام حسین فرانی کے اور امام حسین کے اور امام کے امام کے اور امام کے اور امام کے اور امام کے امام کے اور ا

حفرت انس في كمتے بيں كه آپ الله عفرت حسن في اور حفرت حسين كو بلوا بھيج اور پر انبيل اپنے سينے سے لكا لينے اور انبيل چوہتے۔

( تر ذرى نے بھى اس متم كى ايك حديث معيد الله في كے حوالے سے روایت كى ہے۔ تر ذرى كہتے بيں كه يہ حديث حسن غريب ہے۔)
طہارت الل بيت:

حضرت انس رفی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ بھی کی نماز کیلیے کھر سے نکلتے تو چید ماہ روز اند حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنها کے کھر کے قریب سے گزرتے اور فرماتے کہ ایک بیت! نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ جا بتا ہے کہتم کو نجاست سے دور رکھے اور تم کو باک وصاف کروے۔

﴿ مورة احزاب ﴾

(ترفری نے بیصدیث برسندعبدبن حیدعن عفان روایت کی ہے۔ ترفری کہتے ہیں کہ بیصدیث برمدی میں ہے۔ ترفری کہتے ہیں کہ بیصدی فریب ہے۔ ہم اسے حماد بن سلمہ کے سوا اور کسی طریق سے نہیں جائے۔) حسنین کریمین کیلئے رسول اللہ میں کے دعا:

حضرت براء رفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت امام حسن اور معزرت امام حسن اور معزرت امام حسن اور معزرت امام حسن ہے حضرت امام حسین رفی کو دیکھا تو دعا ما کی کہ اے اللہ! بیجے ان دولوں سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فرما۔ (ترفری کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن می ہے۔)
تو بھی ان سے محبت فرما۔ (ترفری کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن می ہے۔)
﴿ ترفری ﴾

#### رسول الله على في خطب بندكر ك حسنين كريمين كوافعاليا:

(زندی کہتے ہیں کہ بیاحد یمٹ غریب ہے۔)

حسین محصے ہے اور میں حسین سے ہول:

یعلی بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ حسین رہے ہے ہے ہے ہے ہے اللہ اللہ علی بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ حسین رکھے، اللہ اس سے اور میں حسین رکھے، اللہ اس سے رامنی ہوتا ہے۔ حسین رکھے میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔

(ترفری کہتے ہیں کہ بیرمدیث حسن ہے۔)

جنت کے جوانوں کے سردار:

علی بن مرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ حسن روایت ہے اور حسین معلیہ توجوانان جنت کے سروار ہیں۔

(ترفدی نے سفیان توری وغیرہ کے حوالے سے بہطریق یزید بن ابی زیاد روایت کی ہے۔)

﴿ احد ، طبرانی ﴾

حفرت ابوسعید خدری رہے۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے فرمایا کہ حسن اور حسین ( رہے ہے) توجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ سوائے میرے دو خالہ زاد ہما تیوں حفرت یکی الفیلا اور حفرت عیلی الفیلا کے۔

(سيرت سيدناامام مين عرفي المسلم المسل

وکیج بن رہے بن سعد بن ائی سابط سے روایت ہے کہ معزت امام حسین کھیے۔
مجد میں داخل ہوئے تو معزت جابر بن عبداللہ کھیے نے کہا کہ جس نے توجوانان جنت کے سردار کو دیکھنا ہو، ان کی طرف دیکھ لے۔ یہ بات میں نے رسول اللہ سیالیے کوفر ماتے سا ہے۔ (اس حدیث میں امام احرمنفرد ہیں۔)

﴿ احر ﴾

#### حضرت فاطمهرض الله عنهاجنتي عورتول كي سردارين:

حضرت حذیقہ کے سے روایت ہے کہ جھے میری ماں نے رسول اللہ اللہ فی خدمت میں بھیجا کہ آپ کے میرے لیے اور میری ماں کیلئے دعائے مخرت فرمائیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آپ کی کے ساتھ اوا کی۔ اس کے بعد آپ کی این کے ساتھ اوا کی۔ اس کے بعد آپ کی این کے بیچے بیچے بیل پڑا۔ آپ کی نے آہٹ می تو پوچھا کہ کون ہو؟ اور پھر فرمایا: حذیقہ ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ کی ۔ آپ کی نے فرمایا: کہ اللہ تعالی تجے اور تیری ماں کو بخشے کیا بات ہے؟ پھر فرمایا: یہ فرشتہ ہے جو آج رات اللہ تعالی تجے اور تیری ماں کو بخشے کیا بات ہے؟ پھر فرمایا: یہ فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے بھی نہیں اترا۔ اس نے اپنے رب سے اجازت ماگی ہے کہ جھے سلام کرے اور میں فرقوں کی سردار ہے اور حسن کی اور حسین کی نوجوا بان جنت کے سردار ہیں۔

(ترندی کہتے ہیں کہ بیر حدیث حسن غریب ہے اور حدیث امرائیل کے علاوہ بیکسی ندکورنیں۔ اس متم کی حدیثیں حضرت علی بن ابی طالب اور خود معزت امام حسین بن علی عظفہ اور عمر اور ان کے اور کے عبداللہ ابن عباس اور این مسعود وغیرہ سے مردی ہیں لیکن ان تمام حدیثوں کی اسناد میں متعقب ہے۔)

#### حسنين كريمين عصعبت رسول الله على عصبت عي

حعرت ابوہریرہ رہے ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کو حفرت حسن اور حسین رہے گئے ہو وہ حسن اور حسین رہے گئے ہو وہ اس اور حسین رہے ہو اور اس معبت کر ہے۔

﴿ الودِا وُدِ طَيْلًى ﴾

#### حسنین کریمین کوسینے سے لگانا:

حضرت الوجريره فل سے روایت ہے کہ ہم رسول الله الله کے ساتھ عشاء کی فار پڑھ رہے تھے۔ جب آپ کل مجد عیں گئے تو حضرت امام حسن فل اور حضرت امام حسن فل کود کرآپ کا کی بیٹے پر سوار ہوگئے، جب آپ کل مجد سے سرا افحایا تو ان دولوں کو پکڑ کرآرام سے نیچ بھا دیا۔ جب آپ کل دوبارہ سجد سے میں گئے تو پھر وہ دولوں پہلے کی طرح کود کرآپ کا کی بیٹے پر سوار ہوگئے۔ سجد سے میں گئے تو پھر وہ دولوں پہلے کی طرح کود کرآپ کا کی بیٹے پر سوار ہوگئے۔ حتی کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دولوں کو گود میں بھا لیا۔ حضرت الوجریرہ فل کہ جب آپ کہ میں نے اٹھ کرعرض کیا: یارسول اللہ کے اس محضرت الوجریرہ فل کہ بیٹے ہیں کہ میں نے اٹھ کرعرض کیا: یارسول اللہ کے اس محضرت الوجریرہ فل کے باس مجموز آؤں؟ اس اثنا میں بھی جگی تو آپ کے اس کیا بیں آئیں ان کی ماں کے باس مجموز آؤں؟ اس اثنا میں بھی جگی تو آپ کے اس کیا بیں آئیں ان کی ماں کے باس مجموز آؤں؟ اس اثنا میں بھی جگی تو آپ کے اس کیا بیں آئیں ان کی ماں کے باس مجموز آؤں؟ اس اثنا میں بھی تو آپ کے اس کیا بیں آئیں ان کی ماں کے باس مجموز آؤں؟ اس اثنا میں بھی تو آپ کے اس کیا بیں آئیں ان کی ماں کے باس مجموز آؤں؟ اس اثنا میں بھی تو آپ کیا

نے ان سے فرمایا کہ اپنی مال کے پاس ملے جاؤ۔

حعرت ایو ہریرہ رہے ہے۔ کہتے ہیں کہ حعرت امام حسن رہے، اور حعرت امام حسین رہے ہے۔ اور حعرت امام حسین رہے ہے۔ ای مال کے باس مینجنے تک بل کی روشی قائم رہی۔

(موی بن عثان معنری نے بھی بہ طریق اعمش ، ابی صالح اور ابو ہریرہ رہے ۔ اس طرح رہے کا اس معرح کے اس معرح کے اس معرح کے اور ابوسعید اور ابن عمر کے اس معرح کے ہے اور ابوسعید اور ابن عمر کے اس معرح کے اس معرد کی ہے۔ ) کی روایت بیان کی ہے۔ )

(21)

#### يم قيامت أيك مكان من.

حفرت علی الرتعنی رہے ہے روایت ہے کہ ایک وفعہ رسول اللہ اللہ ہارے گر تشریف لائے۔ اس وقت میں سورہا تھا۔ حفرت حسن یا حضرت حسین کھی میں سے کی ایک نے (جواس وقت جمونے نے شے) دودھ اٹکا تو آپ میں نے انکھ کر ہماری مکری کا بہت سا دودھ تکالا۔ اس پر جس نے نے دودھ اٹکا تھا اس کی بجائے دوسر ایچہ آپ میں کے یاس می کی گیا مر آپ میں نے نے دودھ اٹکا تھا اس کی بجائے دوسر ایچہ آپ میں اللہ عنہا نے عرض کیا: یارسول اللہ میں اللہ عنہا نے عرض کیا: یارسول اللہ میں اللہ عنہا دولوں میں سے فلال بچہ آپ کو زیادہ بیارا ہے۔ آپ میں نے فرمایا: فرم

(ابوداؤوطیالی نے بھی بحوالہ عمرو بن ٹابت اور ابی قاشتہ اور معترت علی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی المرتعنی ہے۔)

حسین عظید کا احرام کرتے سے اور حضرت علی الرتعنی عظید کی طرح انہیں بھی عطیات دیتے ہے۔

ایک دفعہ یمن سے کھے کیڑا آیا جو معرت عمر ﷺ نے فرزندان محابہ میں تقلیم
کر دیا لیکن معرت امام حسن ﷺ اور معرت امام حسین ﷺ کو اس میں سے کوئی
معمد ند دیا اور کہا کہ ان کیڑوں میں الحے شایان شان کوئی کیڑا نہ تھا پھر آپ نے
کورز کو خط لکھ بھیجا اور اس نے حسنین کریمین ﷺ کیلئے نیا کیڑا تیار کرایا۔

﴿ابوداؤد﴾

#### الل آسان کے محبوب:

عیرار بن حریث سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص ﷺ کعبہ کے سائے بیل بیٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے سامنے سے حضرت امام حسین ﷺ کوآ تے ہوئے دیکھا اور کہا: یہ آسمان والوں کو اہل زبین بیل سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ موسے دیکھا اور کہا: یہ آسمان والوں کو اہل زبین بیل سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اسلام

#### محوسة بحول سے رسول الله علي كى بيعت:

زیر بن بکار کہتے ہیں کہ جمہ سے سلیمان بن داوردی نے اور ان سے جعفر بن محمد نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ بن جعفر من اور حعزت امام حسین اور حعزت عبداللہ بن عباس اور حعزت عبداللہ بن جعفر کے سان کے بالغ ہوئے سے پہلے بیعت کی تمی اور ان کے علاوہ آپ تھے نے کسی سے بلوقت سے پہلے بیعت نہیں گی۔ کسی سے بلوقت سے پہلے بیعت نہیں گی۔ کسی سے بلوقت سے پہلے بیعت نہیں گی۔ (بیرمدیث مرسل اور فریب ہے۔)

معادت تي:

حیرالدین عبید المدال عیره سے روایت ہے کہ معربت امام حسین ابن علی عظیہ

نے پہیں تج پیدل کیے حالانکہ سواری کے جانور بھی ان کے ساتھ تھے اور الوقیم کے طریق سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین ﷺ نے پہیں جج پیدل کیے حالانکہ آپ کی سواری کے جانور بھی آپ کے پیچھے بیچھے چلے آ رہے تھے لیکن جیسا کہ بخاری سے روایت ہے۔ یہ واقعہ آپ کے بھائی حضرت امام حسن ﷺ کے متعلق منقول ہے۔

﴿ اتن سعه ﴾

#### بعائيول كي آپس ميس محبت:

مرائن (مشہور محدث) کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صفرت امام حسن ﷺ اور صفرت امام حسن ﷺ اور صفرت امام حسین ﷺ میں کسی بات پر جھڑا ہوگیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کرلیا، پچھ وقت کے بعد حضرت امام حسن ﷺ پہل کر کے آگے بوجے اور جمک کر حضرت امام حسین ﷺ کا سرچ مے کے حضرت امام حسین ﷺ بھی اثر جمک کر حضرت امام حسین ﷺ بھی اثر جمل کر میں نے اس لیے پہل ٹیس کی کہ جھے سے اشد کھڑے ہوا در اب کا حق تھا در میں آپ کا حق چھینا نہ چاہتا تھا۔

#### امیرمعاویدسنین کریمین کابے حداحر ام کرتے تھے:

جب ظافت آپ کے ہمائی کے پاس واپس آئی اور صرت امام صن طابعہ معمالحت کرنے کا اراوہ کیا تو یہ بات آپ کو گرال گرری اور آپ نے اس بارے مسالحت کرنے کا اراوہ کیا تو یہ بات آپ کو گرال گرری اور آپ نے اس بارے میں اپنے ہمائی کی رائے کو درست قرار نہ دیا بلکہ اسے المل شام کے ساتھہ جنگ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت امام صن دیا ہم نے آپ سے کیا: خدا کی ہم! میں نے اراوہ کیا ہے کہ بختے ایک کمریس قید کر دول اور اس کا وروازہ تھے پر بند کر دول حورت کی کہ اس کام سے فارغ ہوجاؤں کی جس میں باہر لکالوں اور جب حضرت امام حسین دیا ہے ہے بات دیکھی تو سکوت اعتماد کر لیا اور جب حضرت امام حسین دیا ہے ہے بات دیکھی تو سکوت اعتماد کر لیا اور جب حضرت امام حسین دیا ہے۔

.....☆☆☆.....

# حضرت امير معاويه كاوصال اوريزيد كى بخت ميني

حضرت امير معاويه كے وصال كے بعد رجب ٢٠ اجرى ميں ظافت يزيدكى ابيت ہوئى۔ يزيدكى ولاوت ٢٦ اجرى ميں ہوئى اور جس دن اس كى بيعت ہوئى، اس كى عمر ٢٣ سال كا عمدول ير اس كى عمر ٢٣ سال كى عمر ١٠ سال كى ايك كو بھى معزول نه كيا اور بيدا كى وائت كى بات ہے۔ بشام بن محمر الكلمى نے بحوالہ الومن نف لوط بن يجي كو فى مؤرث بيان كيا ہے كه يزيد ما و رجب ٢٠ اجرى ميں حكمر ان بنا اور امير مدينہ وليد بن عتب بن الى سفيان اور امير كو فى نواد مكة المكر مد كے امير، عمر و بن امير كو فه نوان بن بشير اور امير بعر وعبد الله بن زيا و اور مكة المكر مد كے امير، عمر و بن سعيد بن العاص شے۔

مدینہ کے والی کے نام یزید کا خط:

یزید جب حکران بنا تو اس کی مرف بیخواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کر لیں جنہوں نے برید کی بیعت کر لیں جنہوں نے برید کی بیعت کرنے کیلئے حضرت معاوید کی بات کوتنگیم میں کیا تھا۔ اس نے باید بین عنبہ کو مطالکھا:

ہسم اللہ الوحمن الوحیم ہ امیرالموشین بزید کی طرف سے ولید بن عتب کی طرف امیرالموشین بزید کی طرف سے ولید بن عتب کی طرف امایعد!

حعرت معاویہ اللہ کے بروں علی سے ایک برعدے ہے جنوں اللہ تعالی سند سرقرد کیا اور خلیفہ بنایا اور با تک بنایا اور الکی قربت وی وہ آیک اعرازے کے ساتھ زیم ورسے اور وقت آئے پرفرٹ ہوگئے۔ اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے، وہ قابل تعریف حالت میں زندہ رہے اور نیک اور متی مونے کی حالت میں فوت ہوئے۔

والسلام

### يزيد كالك اور خفيه خط:

امايعدا

حسین بن علی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر ( رفیقی ) کو بیعت کیلئے بخی ہے۔ پکڑو اور ان سے کی متم کی رور عامت نہ کروحتی کہ وہ بیعت کرلیں۔

والسلام

جب ولید بن عتبہ کو حعرت امیر معاویہ (ﷺ) کی موت کی خبر ملی تو وہ سخت مشکل میں پڑھیا۔ چنا نچہ اس نے مروان بن علم کو بلوا بھیجا اور اسے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور ان افراد کے بارے میں اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا کہ میری رائے تو قبل اس کے کہ انہیں حضرت امیر معاویہ کی موت کی خبر لے ان کو بیعت کہا ہے ان کو بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں قبل کر دو۔

اس پر ولید نے فورا عبداللہ بن عمرو بن عنان بن عفان کو حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رفی کی طرف بھیج دیا۔ بد دونوں مجد بیں موجود سے معداللہ نے ان سے کہا کہ امیر حمیس بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ہم ابھی آتے ہیں جب دہ والی چلا گیا تو حضرت امام حسین رفی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ سے کہا کہ شاید ان کا طافی بادشاہ مرمیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ نے کہا کہ شاید ان کا طافی بادشاہ مرمیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ اسے نے کہا کہ عمرائی کی خیال ہے۔

معربت امام حسين المعلمة وليد بن عتب كي ياس:

مرائد کے بعد معرف امام حمین میں اسے موالی کو ساتھ کے کرامیر کے موالی کو ساتھ کے کرامیر کے موالی کو ساتھ کے کرامیر کے موالی سے موالی کو اجازت کی کے۔ آئی رہائے کی اجازت ماگی تو آب کو اجازت کی گئے۔ آپ

(سيرت سيدناام ملين تضيفه نے اپنے آدمیوں کو وروازے پر بھا دیا اور ان سے کیا کہ اگر تم فک میں ڈالنے والی کوئی بات سنونو اندرآ جانا۔اس کے بعد آپ اسکیے اندر چلے محتے اور سلام کرکے بیٹے مجے۔ اس وفت مروان بھی ولید کے ماس موجود تھا۔ ولید بن عتبہ نے آپ کو يزيد كاخط ديا اور حضرت امير معاويد رفظينه كل موت كى خبرساكى - آب نے "الما فله وانا اليه راجعون" پڑھا اور فرمایا كداللہ تعالی معاویہ پردحم فرمائے۔اس کے بعد جب امیرنے آپ کو بیعت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ جھے جیسا آ دمی تفیہ طور یر بیعت نہیں کرسکتا اور نہ بی مرف میری بیعت آپ کیلئے کافی ہے۔ جب لوگ جمع ہوجائیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بلالینا۔اس طرح سے بیکام بیک وقت ہوجائے کار دلید نے ، جوایک عافیت پیند مخص تھا۔ کہا کہ اچھا، اب آپ اللہ کے نام سے تعریف نے جائیں اور پر لوگوں کی جاعت کے ساتھ بی جہائیں۔اس پرمروان نے ولید سے کھا: اللہ کی منم! اگر اس وفت بدیبعت کیے بغیرتک مے تو محران کے اورآپ کے درمیان بہت سےخون خرابے ہوں مے۔انیس روک لیں اور جب تک بیعت ندکریں، ابیں باہر نہ جانے دیں، ورندان کول کر دیں۔ اس بر صفرت امام حسین عظید اٹھ کھڑے ہوئے اور کیا کہ اے این زرقام! کیا تو جھے آل کرے گا؟ میں بلہ تو محوث بکا ہے اور تو نے ایک مناوی بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ مروان نے ولید سے کھا: اللہ کا تم ! اس کے بعد ہے۔ کو بھی شہو یکھیں سے۔ ولیدئے جواب ویا کہ اے مروان! اللہ کی تتم! معرت امام حسین عظیہ کول

كرتے كے معاومه على مارى كا كات بحى جمع مطور يس سيسعان الله اكيا على امام حسین طاف کواس کے ل کرووں کہ وہ بیست کرتے سے افار کرتے ہیں 3 الله کا حمد بین نے کہ جس نے امام حین طاعہ کول کیا، قامت کے روا -Sall wix for

#### معزت عبدالله بن زبير ﷺ كى مكه بجرت:

ولید نے عبداللہ بن زہیر کھی وہ ہوا بھیجا تو وہ ایک شب وروز ٹال مول کرتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے موالی اور اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کرفرع کے راستے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ ولید نے ان کے بیچے پیدل اور محوث سوار آ دی روانہ کے لیکن وہ عبداللہ ابن زبیر کھی کو واپس نہ لا سکے۔ دوران سفر میں جعفر نے اپنے بھائی عبداللہ کومبرة الحظلی کا یہ شعر تمثیلاً سنایا۔ تمام لوگ رات کوفساد پھیلا کی عبداللہ کومبرة الحظلی کا یہ شعر تمثیلاً سنایا۔ تمام لوگ رات کوفساد پھیلا کی عبداللہ کومبرة الحظلی کا یہ تعیم سوائے چند ایک کے کوئی بی باتی نہ ہے گا۔

عبداللہ نے پوچھا کہ مسبحان اللہ! اس سے تہارا کیا مطلب ہے؟ جعفر نے جواب دیا کہ سبحان اللہ!اس سے میرا ارادہ تہیں دکھ پہنچانے کا نہیں ہے۔ معفرت این زبیر رفی از کیا کہ خواہ بیشعر تہاری زبان پر غیرارادی طور پر ہی جاری ہوا ہولیکن مجھے بیخت تا کوار ہے اور میں اسے تحست اور بدھکونی سجمتا ہوں۔

المام حسين صفية كى مكهروا على اور محربن حنيفه كامشوره:

ولیدام حسین بن علی رفت سے لا پروا ابن زبیر رفت کی لیت ولال میں معروف تھا کہ معرت امام حسین رفت معرف عبداللہ ابن زبیر رفت کی روائل سے ایک ون بعد اٹھا کی روائل سے ایک ون بعد اٹھا کی روائل سے ایک ون بعد اٹھا کی روائل سے المرجب ساٹھ (۱۰) جمری اتوار کی شب کو بحد بن حنیہ کے سوا اپنے تمام اہل وعیال کو ساتھ لے کر مکہ المکر مہ روانہ ہو گئے۔ جمر بن حنیفہ نے کہا: اے میرے بھائی! اللہ کی شم! آپ جمعے تمام اہل زمین سے زیادہ عزیز بیں۔ میں آپ کو هیجت کرتا ہوں کہ کسی شہر میں سکونت نہ رکھنا بلکہ کسی جنگل یا صحرا بیں۔ میں آپ کو هیجت کرتا ہوں کہ کسی شہر میں سکونت نہ رکھنا بلکہ کسی جنگل یا صحرا بیں رہنا، اور میرے پاس آ دمی جمعے رہنا، جب لوگ آپ پر اتفاق کرلیں اور آپ کی بیعت کرلیں اور آپ کی بیعت کرلیں آو گھر آپ شہر میں وافل ہوجا کیں اور اگر آپ اس سے الکار کرتے ہیں اور شہر بی میں رہنے پر معر ہیں تو (نی الحال) کہ چلے جا کیں، اگر آپ ک

خواہش کے مطابق وہاں حالات سازگار ہوں تو ہمتر ورنہ ریکتانوں اور پہاڑوں میں چلے جاکیں۔ حضرت امام حسین ﷺ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میری ہدردی کی اور مجھے تھیجت کی۔ یہ کہ کرآپ مکہ کی طرف دوانہ ہو گئے، وہاں جاکرآپ اور عبداللہ ابن زبیر ﷺ اکٹھے ہو گئے۔

#### حضرت عبدالله بن عمركو يزيدكى بيعت كيلي وباو:

ولیدنے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کو بلا بھیجا اوران سے کہا کہ یزید کی بیعت كرورانهول نے كہاكہ جب لوگ بيعت كرليس محاتوان كے بعد ميں بھى بيعت كراول كا\_سى نے كہا كدكيا آب نير جاہتے ہيں كدلوكوں ميں چوث ير جائے اور وہ آپس میں از مریں اور جب آپ کے سواکوئی باقی ندرہے تو لوگ آپ کی بیعت کرلیں۔ ابن عمر رفظ الله على مركز بينيس جابتا جوتم كيت مور بس جب دوسرك لوگ بیعت کرلیں سے اور میرے سواکوئی باقی ندرہے کا تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت امیرمعاویہ ﷺ کی وفات کی خبر آئی تو معترت این عمر ﷺ مدید میل موجود شد شخے بککہ وہ اور این حیاس ﷺ مکہ میں تے۔ یہ دولوں مکہ سے والی آ رہے تھے کہ راستے میں معزمت امام حسین طبیعہ اور معرت ابن زبیر ﷺ ہے ان کی ملاقات ہوگئ۔معرت ابن عمرﷺ نے ان سے مدینه کی خر ہوچی تو انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ کی موت اور پزید بن معاویہ کی بیعت۔ ابن عمر ﷺ نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرواورمسلمانوں کی پیماحت ہیں تفرقه نه والور عرمبدالله بمن عمر عظه اور مبدالله بمن حباس عظه مديد روانه ہو محے۔اس کے بعد جب تمام طاقوں سے بیعت کی جریں آسکیں تو این مر اللہ نے بھی لوگوں کے ہمراہ پیعت کرلی۔

ادم معترت امام حسین رفضت اور معترت بن زبیر رفضت کمه بینچ تو محرو بن سعید بن العاص (امیرمک،) کود کیدکرور می اورکها که بم اس کمریش بناه پس آست بیل سه یزید بن معاویہ نے ای سال رمضان المبارک ۲۰ ہجری میں ولید بن عتبہ کو کوتائی اور فقلت کی بنا پر مدینہ کی گورنری سے معزول کر دیا اور اسے بھی امیر مکہ عرو بن سعید ابن العاص کی نیابت میں دیدیا چنانچہ وہ رمضان المبارک ہی کے مہینہ میں، یا جیسا کہ کہا گیا ہے ذی القعدہ میں مدینہ آگیا۔ یہ ایک نہایت متکبر اور خود میں، یا جیسا کہ کہا گیا ہے ذی القعدہ میں مدینہ آگیا۔ یہ ایک نہایت متکبر اور خود مرانسان تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کی اللہ عن زبیر کی ان سے دشنی تھی اور کیا ہے ہائی عمرو بن زبیر کو ان پر مسلط کر دیا جس کی ان سے دشنی تھی اور خود مدینہ سے اسے مک بھیجتا ہے۔

معیمین سے ثابت ہے کہ جب عمرہ بن سعید مکہ کو امدادی نو جیس بھیج رہا تھا تو الدشری خزای میں آپ کو ایک الدشری خزای میں آپ کو ایک صدیم ساؤں؟ فتح مکہ سے ایکے روز رسول اللہ اللہ خطاب کیلئے کوئے ہوئے، جب آپ بھی نے یہ بات فرمائی تو میرے کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یا در کھا۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آپ بھی نے فرمایا کہ مکہ کولوگوں نے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں کشت وخون کی اجازت نہیں دک منہ مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد اور جھے بھی صرف ایک دن کی ایک ساعت کیلئے رخصت کی ہے۔ اس کے بعد آج سے اس کی حرمت ای طرح قائم ہوگئی ہے جیسا کہ رخصت کی ہے۔ اس کے بعد آج سے اس کی حرمت ای طرح قائم ہوگئی ہے جیسا کہ کرفت کی تا ہم ہوگئی ہے جیسا کہ کرفت کی تا ہم ہوگئی ہے جیسا کہ کرفت کی گرفت ہیں جو حاضر ہے وہ عائب تک میری یہ بات پہنچا دے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی فخص کہ کرمہ میں رسول اللہ اللہ قائل کی مثال قائم کرے تو؟ اس پر لوگوں نے کہا: اللہ تعالی نے بدرخصت تم کو دین تھی دین دی تھی میں مدید دیں گلہ رسول اللہ تھا کے وی تھی۔ ' ابوشر تے سے پوچھا کیا کہ امیر مدید نے جہ بیں اس کا کیا جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ اس نے یہ جواب دیا کہ اے ابدشرت ہم اس بارے میں تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ حرم مجرم کو اور قاتل کو تا ہوں ہے تا۔

#### حضرت عبداللدين زبير والمنافي معانى سے جنگ:

واقدی کا بیان ہے کہ عمرو بن سعید نے عمرو بن زبیر کو مدینہ کا کوتوال مقرر کر ویار (افتدار ہاتھ میں آتے ہی) وہ استے ہمائی کے دوستوں اور بی خواہوں کے چیج پڑ کیا اور ان پرب پناہ تشدد کیا حق کہ جن لوگوں پراس نے علم کیا ان میں سے ایک اس کا اپنا بھائی منذر بن زبیربھی تھا۔عمرہ بن زبیر کی سے ذمہ داری تھی کہ وہ ائے بعائی معزت عبداللہ بن زبیر ﷺ کو کرفار کرے اور اس کے ملے میں جا عرف کا طول ڈال کراسے خلیفہ کے سامنے پیش کرے، چنانچہ وہ منذر بن زبیر اور اس کے لڑ کے محد بن منذر اور عبدالرحمٰن بن اسود ابن يغوث اور عثان بن عبدالله بن عليم بن حزام اورخبیب بن عبدالله بن زبیر اور محد بن عمار بن یاسر وغیره پر مل پژااور انجیس جالیس جالیس اور پیاس پیاس اور ساٹھ ساٹھ کوڑے لگائے۔عبدالرحمٰن بن عثان تمیمی اورعبدالرحن بن عمرو بن مبل چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ بی سے روپوش ہو سکتے۔ اسکے بعد پزید نے عمرہ بن سعیدکو حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کی علی کے بارے میں ایک تاکیدی خط لکھا کہ عبداللہ سے بیعت نہ کی جائے خواہ وہ اس یہ تیار بھی ہو بلکہ اسے بُرنس ( بعنی ایک لیاس جسکا کی مصد ٹو بی کا کام ویتا ہے) کے ینچے سونے یا جائدی کا طوق پہنا کر، جونظرنہ آئے لیکن اسکی جمنکار سنائی وے میرے سامنے پیش کیا جائے۔

ادهر حضرت عبداللہ ابن زبیر رفظ اللہ عارث بن خالد مخروی کو جو مکہ بیل عمرو بن سعید کا نائب تھا، اہل مکہ کو نمازیں پڑھانے سے روک دیا۔ اس لیے عمرو سنے مکہ پر فوج کئی کا پکا ارادہ کر لیا، چنانچہ عمرو بن سعید نے اس معاملہ پر عمرہ بن ڈبیر سے مشورہ طلب کیا کہ عبداللہ کو لل کرنے کیلئے کم فض کو مکہ بیجا جائے؟ عمرہ بن ڈبیر سنے مشورہ طلب کیا کہ عبداللہ کو لل کرنے کیلئے محمد سے ذیارہ موزوں کوئی فض نہیں چنانچہ اس سنے اس سریہ پرای کو مامور کر دیا اور مقدمہ الحیش پرسات سوجنگی او جوالوں پر انجی کی مامور کر دیا اور مقدمہ الحیش پرسات سوجنگی او جوالوں پر انجیس المام

عمرواملی کومترر کر دیا۔

واقدی کا بیان ہے کہ بہتقرری یزید بن معاویہ نے خود کی اور اسے عمرو بن سعید کے پاس بھیج ویا۔انیس نے مقام جرف پر قیام کیا۔

مروان بن عم نے عرو بن سعید کو مصورہ دیا کہ مکہ پر حملہ نہ کرو بلکہ حضرت بداللہ بن زبیر کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ عقریب آل نہ ہوگیا تو اپنی موت آپ مرجائے گا، لیکن عبداللہ بن زبیر کے اندر بی کے بھائی عمرہ بن زبیر نے کہا کہ خدا کی تم اجم ضرور اس پر حملہ کریں گے۔ خواہ ہمیں یہ پندیدہ کام عین کعبہ کے اندر بی کیول نہ کرنا پڑے۔ اس پر مروان نے کہا کہ خدا کی تم اجمہاری اس بات سے تو میرا کلیجہ شخدا ہوگیا چنا جہانچہ انہیں روانہ ہوگیا اور اس کے بیچھے عمرہ بن زبیر بھی باتی ماندہ فوج کے کر، جس کی تعداد دو ہزارتی ، چل پڑا اور اس کے بیچھے عمرہ بن زبیر بھی باتی ماندہ فوج اس نے صفا کے قریب اپنے گھر میں قیام کیا اور انبی نے دی طوی کے مقام پر قیام کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے صفا کے قریب اپنے گھر میں قیام کیا اور انبیں نے دی طوی کے مقام پر قیام کیا۔ عمرہ بن زبیر امامت کے فرائض انجام دیتا تھا اور عبداللہ ابن زبیر کھیاس کی افتداء میں نماز پڑھتے تھے۔

عمرو بن زبیر نے اپنے بھائی معررت عبداللہ بن زبیر رفظ اللہ ہجا کہ خلیفہ کی فتم کو پورا کرواور اپنے گئے میں سونے یا جا ندی کا طوق ڈال کراس کی خدمت میں حاضر ہوجا و اورلوگوں کو ایک دوسرے سے نہ لڑاؤ۔ اور خدا سے ڈرو کہ تم حرمت والے شہر میں مقیم ہو۔ معربت عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی کو کہلا بھیجا کہ جاری تنہاری ملاقات مسجد میں ہوگی۔

ادھر انہوں نے عبداللہ بن مغوان بن امیدکوعمر و بن انیس اسلی پر حملہ کرنے کیا بھیے بھیے جیے ویا جس نے اسے فکست فاش دی۔ اس پر عمر و بن زبیر کے ساتھ حیب کے اور وہ بھاگ کر ابن علقمہ کے کمر میں جاسمسا اور اس کے بھائی عبیدہ بن زبیر کے اور وہ بھاگ حبیدہ بن زبیر نے اسے بناہ دے دی الیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رہے ہے ا

اور کہا کہ کیا تو ایسے مخص کو پناہ دیتا ہے جس کی گردن میں لوگوں کے حقوق ہیں؟ پھر ان سب لوگوں نے عمرو بن زبیر سے اپنا اپنا بدلہ لیا جنہیں مدینہ میں اس نے بیٹا تھا، محرمنذربن زبیر اور اس کے بیٹے نے قصاص کینے سے اٹکار کر دیا۔ اسکے بعد حضرت عبداللد بن زبیر فی ان عارم کے ساتھ اسے قید میں ڈال ویا۔ چنانچہ اس قيدخاندكانام بجن عارم يرحميا - كيت بي عمروبن زبيركورول كى مارسه مرحميا - والله اعلم جب حفرت معاویہ رہے ہے جین حیات بزید کی بیعت کی گئی تو آپ نے اور ابن زبیر اور عبدالرحمٰن بن ابی مکر اور ابن عمر اور ابن عباس ﷺ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا عبدالرحمٰن بن الی مجر، ابن عباس ﷺ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔عبدالرحن بن ابی بر رہے اس الکار برقائم رہے تا کہ (جعزت امیرمعاوید رہے کے حین حیات ) وفات یا مجئے۔اس کے بعد جب ۲۰ جمری میں معزرت امیر معاویہ ر این عباس ر این سند با بی اور بزید کی بیعت مولی تو این عمر ر این عباس ر این عباس ری این سند تو بیعت کرلی لیکن حضرت امام حسین رفیظه اور حضرت عبدالله این زبیر رفیظه بدستور مخالفت پرمضبوطی سے قائم رہے اور مدینہ کی سکونت ترک کرکے مکہ میں قیام فرما لیا۔ مكه مين امام حسين رين اللهاء كي مقبوليت:

جب لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی خریں سیں تو ان کی تکا ہیں معاویہ کی بیعت کی خریں سیں تو ان کی محل میں بیٹے امام حسین رہا ہے کی طرف اٹھے گئیں۔ وہ ان کے پاس آتے ، ان کی مجل میں بیٹے اور ان کے ارشادات سنتے ۔ اوھر معزت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کے پاس معلا بچا لیا اور ذکر الٰہی میں مشغول ہو گئے۔ البتہ گاہ گاہ معزت امام حسین رہا ہوگا کی موجودگی اور ان کی طرف لوگوں مجالس میں آتے ۔ لیکن معزت امام حسین رہا ہے میں اس میں آتے ۔ لیکن معیا کہ پہلے ذکر ہو چکا کے میلان کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہ کہ پاتے لیکن میسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ، انہوں نے مکہ سے پھوس الے بیمج جنہوں نے ان یزیدیوں پر رفح پائی جو آپ کے در بے قل سے ۔ آپ نے اپنے محال عروکوقید میں ڈال دیا اور اس سے اپنا کے در بے قل سے ۔ آپ نے اپنے محال عروکوقید میں ڈال دیا اور اس سے اپنا

انقام لیا۔ اس کاروائی سے جاز کے علاقوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر فی کا نام روش ہو گیا اور دور دورازتک ان کی شہرت ہوگئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ حضرت امام حسین فی کی طرح ہرداخریز نہ بن سکے کیونکہ سید کبیرا اور بنت رسول اللہ اللہ کے فرز ند ہونے کی بنا پر لوگوں نے کے دل ان کی طرف مائل تھے۔ اس وقت تمام زمین پر آپ کا ہم بلہ یا مدمقائل کوئی بھی نہ تھا لیکن پر یدی حکومت کی تمام مشینری آپ کے خلاف تھی۔

#### المام حسين عظيمة كي خدمت من اللعراق كي خطوط:

جب الل عراق كو حعرت معاويد رفظت وفات اور يزيد كي تخت تعيني اور بيعت اور خعرت امام حسین رفظ کے بیعت کرنے سے اٹکار اور ان کی مکہ روائلی کی خریں ملیں تو عراق کے مختلف شہروں سے معزت امام حسین رہے ہے یاس بکثرت خطوط آئے کہ آپ ہارے ماس مطے آئیں۔سب سے پہلے عبداللہ بن سیع ہدائی اور عبداللد بن وال آپ کے یاس ایک خط لائے جس میں آپ کی طرف سلام تھا اور معاوی ظافی کا نقال کی تہنیت میں۔ یہ دونوں قامد حضرت امام حسین رفیق کے پاس ای سال (۲۰ مد میں) رمضان شریف کی دس (۱۰) تاریخ کو پہنچے۔ اس کے بعد الل عراق نے قیس بن مسہر صدائی ،عبدالرحمٰن بن عبدالله الکوالا رجی اور عمارہ بن عبداللدسلولى وغيره چند دوسرے افراد كو حضرت امام حسين الله كام تقريبا ويؤه مو خطوط دے کر بھیجا بھر انہوں نے ہائی بن سبعی اور عبداللہ حتی کو ایک خط دے کر بمیجاجس میں انہوں نے تاکیدا لکما کہ آپ فورا ہمارے یاس مطے آئیں شیث بن ربعی، حجاز بن الجراء يزيد بن حارث بن رويم ، عمرو بن حجاج زبيدي اور محد بن سختي

#### امابعدا

میل کی سیکے بیں، باغ مرمبر وشاداب بیں اور پیانے لبریز ہیں۔ پس آپ

ر سيرت ميد قامام ين حقيقها

جب جابی ایک مستعداور تیار لشکر کے پاس آجا کیں۔

والسلام

بیتمام قاصد اپنے اپنے کمتوبات کے ساتھ حضرت امام حسین ﷺ کے پال جمع ہو مجے اور انہیں اہل عراق کے پاس جانے پر آمادہ کرنے اور اکسانے گئے تاکہ وہ بزید بن معاویہ کی بجائے آپ کی بیعت کریں۔ وہ اپنے خطوں کے حوالوں سے آپ کو یعین دلاتے رہے کہ ہم معاویہ سے بیزار سے اور اس کی موت پر خوش ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکومت پر تکتہ جینی کرنے گئے اور آپ سے کہا کہ اہل عراق نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی۔ وہ آپ کی تشریف آوری کے مختفر ہیں تا کہ بزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ وہ آپ کی تشریف آوری کے مختفر ہیں تا کہ بزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔

حضرت مسلم بن عقبل رفظه كى عراق رواعي:

الل عراق کے خطوطوں پر آپ نے اپنے پچا زاد ہمائی حضرت مسلم بن عقبل کا ان حالات کی تحقیق کرنے اور اہل کوفہ کے اتفاق کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور فر مایا کہ اگر دور اند لیٹی اور احتیاط سے کام لیا گیا ہواور امر معظم ہوتو اس کی رپورٹ بھیج دیں تا کہ آپ اپنے اہل وعیال کو کر لے کر کوفہ بھی جا کی اور اپنے وشمنوں پر لاتے یا کی ، اس سلسلہ میں آپ نے حضرت مسلم ابن عقبل من اس باتھ دالی عراق کو ایک خطابھی بھیج دیا۔

جب حضرت مسلم عقبل رہے ہے ہی ماتھ لے لیے جو انہیں لے کرمتروک اور سے راستہ بنانے والے دو بدرتے ہی ماتھ لے لیے جو انہیں لے کرمتروک اور غیرمعروف راستوں سے جل پڑے۔ ان جی سے ایک راستے سے بحک کیا اور بطن خیرمعروف راستوں سے جل پڑے۔ ان جی سے ایک راستے سے بحک کیا اور بطن خیرت مسلم خیرت جی مقام پر شدت ہیاں سے مرکبا۔ اس سے حضرت مسلم ابن عقبل رائے ہو دوسرا بدر رقہ بھی مرکبا۔ جب دولوں راہ آموز جال بحق ہو محے تو حضرت مسلم بن عقبل رائے۔

حعرت امام حسین ﷺ کو خط لکھ کرمشورہ طلب کیا۔ آپ نے انہیں ٹابت قدم رہے کی تلقین کی اور فرمایا کہ عراق میں داخل ہو جاؤ اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ان سے معلومات حاصل کرو۔

### الل كوفه كى بيعت:

جب معرت مسلم بن عقبل الله وف بن واظل ہوئے تو ایک فض مسلم بن وہد یا عار بن ابی عبید لقفی کے بال قیام کیا۔ اہل کوفہ نے آپ کی آ مد کی خبر ایک دوسرے کو وے دی۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور معرت امام حسین کی اللہ کا مد اللہ اللہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مد امارت پر بیعت کر کے عہد کیا کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مد کریں ہے۔ چنا نچہ اہل کوفہ بن سے بارہ بزار افراد نے معرت مسلم بن عقبل کی کہا تھ پر بیعت کی پھراس تعداد میں اضافہ ہوتا کیا لی کہان کی تعداد اٹھارہ بزار تک ہاتھ پر بیعت کی پھراس تعداد میں اضافہ ہوتا کیا گئی کہان کی تعداد اٹھارہ بزار تک ہاتھ پر بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو چکی ہے، آپ تھریف لے آئیں۔ اس پر آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو چکی ہے، آپ تھریف لے آئیں۔ اس پر آپ کہ اس کو دکوروانہ ہو جگی ہے، آپ تھریف لے آئیں۔ اس پر آپ کہ کے وفہ کوروانہ ہو جگی ہے، آپ تھریف لے آئیں۔ اس پر آپ کہ کے وفہ کوروانہ ہو جگی ہے، آپ تھریف لے آئیں۔ اس پر آپ کہ کہ کو فہ کوروانہ ہو جگی ہے، آپ تھریف کے آئیں۔ اس پر کھرا مور کی جیبا کہ ہم آئندہ اس کا ذکر کریں گے۔

ابن زیادکوفه کا گورزمقرر:

سے خبرسارے شہر میں کھیل کی خی کہ امیر کوفہ نعمان بن بشیر کے کانوں میں میں بھی اس کی بحک پڑ گئے۔ اسے بیخبر ایک فض نے دی۔ لیکن اس نے اسے کوئی امیت نہ دی اور صرف میں وموعظم پر اکتفا کیا۔ اس نے لوگوں سے خطاب کیا، انہیں اختلاف وفت انگیزی سے منع کیا اور انتحاد والتزام سنت کی تلقین کی۔ اس نے انہیں اختلاف وفت انگیزی سے منع کیا اور انتحاد والتزام سنت کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ جو جھے سے جنگ نہ کرے گا میں بھی اس سے جنگ نہ کروں گا اور جو جھے پر ممل کہ در جو جھے اس خدا کی منا پر ہاتھ نہیں اشحاد سی کھا اور نہ بی تم کوشش کمان کی منا پر کیا در انتحاد سے اس خدا کی، جس کے سواکوئی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کیا در انتحاد سے اس خدا کی، جس کے سواکوئی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کیا در انتحاد سے اس خدا کی، جس کے سواکوئی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کیا در انتحاد سے اس خدا کی، جس کے سواکوئی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کیا در انتحاد سے اس خدا کی، جس کے سواکوئی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کا در انتحاد کی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کا در انتحاد کی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کا در انتحاد کیا در انتحاد کی معبود نہیں! اگر تم نے اسے کیا در انتحاد کیا تعمید کیا در انتحاد کیا کیا در انتحاد کی

امام کوچھوڑ دیا اور اس کی بیعت کوتوڑ دیا تو میں اس وفت تک تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک کہ میری مکوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر ایک مخص ، جس کا نام عبدالله بن مسلم بن شعبه حضري تقاء المحدكم را موا اوركها كداسه امير! بدكام اندهي لأتمي کے بغیر نہ سلجے کا اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ تعمان نے جواب ویا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفرماں برداری میں مزور بنا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں قوی بنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر اس محض نے اور اس کے علاوہ عمارہ بن عقبہ اور عرو بن سعد بن ابی وقاص نے بھی بیرسارا حال مزید کولکھ بجيجا \_ يزيد نے نعمان كومعزول كرديا اور كوفه كو بعره كے ساتھ شامل كر كے اسكى امارت مجى عبيدا لله بن زياد كے سيردكر دى۔ يزيد نے بيكام اسبے أيك غلام سرجون كے مشورہ سے کیا۔ بزید پہلے بھی اس سے صلاح مشورے کیا کرتا تھا۔ سرجون نے کہا کہ کیا اگر امیرمعاویہ زندہ ہوتے تو آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا: ہاں! سرجون نے کہا: تو میرا میمشورہ بھی قبول کرلیں کہ کوفہ کی امارت کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی مخص نہیں۔اسلئے کونے کی امارت بھی ای کے سپرد کر دیں۔ بزید عبيد الله بن زياد سے ناراض تفا اور اسے بعرہ كى امارت سے بھى معزول كرنا جا بتا تفا کیکن قضائے الی نے اسے بیک وفت بھرہ اور کوفہ دونوں صوبوں کا امیر بنا دیا۔

## يزيدكا ابن زياد كے نام خط:

اس کے بعد یزید نے مسلم بن عمرہ بابل کے ہاتھ ابن زیادکو، عطالکما کہ کوفہ کی اس کے بعد یزید نے مسلم بن عقبل میں اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے تل کردو یا جلا وطن کردو۔
یا جلا وطن کردو۔

## ابن زياد كى كوفدروا كى اورلوكول كودعوكد:

ابن زیاد ہمرہ سے کوفہ کو روانہ ہومیا اور جب وہاں میجا تو کا لے عمامہ سے

وُ حانا بانده کر شہر میں داخل ہوا۔ وہ جس اجماع سے بھی گر رتا، کہتا السلام علیکم اور لوگ اس کے جواب میں کہتے: و علیکم السلام موجیا اے رسول اللہ کے بیٹے! لوگ بجد رہے تھے کہ یہ حضرت امام حسین ﷺ ہیں، کیونکہ وہ ان کے انظار میں تھے۔ این زیاد شہر میں سترہ (ےا) سواروں کے ہمراہ واخل ہوا تھا لیکن بکٹر ت میں تھے۔ این زیاد شہر میں سترہ (ےا) سواروں کے ہمراہ واخل ہوا تھا لیکن بکٹر ت لوگ ان کے کرد جمع ہو گئے۔ اس پر مسلم بن عمرہ نے ان سے کہا کہ پرے ہٹو، یہ امیر عبید اللہ بن زیاد ہے۔ یہ کر آئیس بڑا و کھ ہوا اور ان کے دل ٹوٹ گئے، اور اس کے ساتھ عبید اللہ کو بھی اس خبر کی تھد بق ہوگئ (جو برید کو مسلم بن عقیل کی آمداور بیعت حسین کو اللہ کے بارے میں ملی تھی۔)

# حضرت مسلم نظيفه كى ولاش كيلي جاسوس مقرر:

اس کے بعد عبیداللد کوفد کے دارالا مارت میں اتر میا۔ جب اس نے وہاں قیام كرلياتو ابى رہم كے غلام كو يا جيسا كه كها جاتا ہے اس نے استے غلام معقل كوتين بزار درہم کی رقم وے کر بلاو حمص سے آنے والے مسافر کے روب میں بھیجا،جس نے مین طاہر کیا کہ وہ معترت امام حسین رہے گئے کی بیعت کرنے کیلے آیا ہے۔ چنانچہ مید غلام روانه مو حميا اور اس ممرى تلاش مين نكا ربا جبال لوك حضرت مسلم بن عقيل ر اس میں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہے۔ آخر اس نے وہ کھر تلاش کر لیا اور اس میں داخل ہو کیا۔ یہ بانی بن عروہ کا محر تھا۔ آپ پہلی اقامت گاہ ترک کر کے آئے تھے لوگول نے اسے معزت مسلم بن معتل رہائے کے بیش کیا اور اس نے بیعت کرلی۔ اس کے بعد پندرہ روز تک وہ آپ کے یاس مغیرا رہا اس دوران میں اس نے ان کی تشست و برخاست کے بارے میں یوری یوری معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے حعرت مسلم بن عقبل رفظ المسلم سے وہ سارا مال (جواسے ابن زیاد نے دیا تھا) الى شمامه عامرى كودى ويا جواموال كالخصيل اور اسلحه كى خريدارى برمتعين تفاء اور جوعرب کے متبسواروں میں سے ایک تھا۔ اس غلام نے واپس جا کر حضرت مسلم بن عقبل ﷺ کی قیام گاہ اور اس کے کمر کے مالک کا پند عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا۔ بعد میں معزمت مسلم بن عقبل ﷺ اس قیام گاہ کو چھوڑ کرشر یک ابن اعور کے مکان میں ملے مجے۔

موقعہ ملنے کے باوجود حضرت مسلم رفظته کا ابن زیاد کول ندر تا:

شریک بن اعور ایک رئیس آدمی تھا (جو اس وقت بیار تھا) اس نے سنا کہ عبید اللداس كى عيادت كرنے كيلية آر ہائے چنانچداس نے بانى كوكھلا بجيجا كد حضرت مسلم بن مقبل فظید کومیرے یاس بھیج دوتا کہ جب عبید الله میری بیار یری کیلئے آئے تو اسے ل کرنے کے لیے حضرت مسلم ﷺ کومیرے کمریس ہونا جاہیے ہاتی نے انہیں بجيج ديار شريك نے معزت مسلم ﷺ سے كها كه آب جيس كر بينے جاكيں جب ابن زیاد آ کرمیرے یاس بیٹ جائے گاتو میں یانی ماکون کا اور بیآب کے لیے اشارہ ہو كاكدكد يرده سي كل كرآب است قل كردي \_ جرجب عبيداللدابن زيادآيا تووه سریک کے بستر پر بیٹے میا۔ اس وقت شریک سے پاس بانی بھی موجود ہے۔عبیداللہ بن زیاد کے سامنے اس کا غلام مہران کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر انہوں نے یا تھی کیس اور مرشریک نے کہا کہ جھے یانی بلاؤ مرحضرت مسلم معطید نے عبید اللہ کوئل نہ کیا۔ لونڈی پانی کا ایک کوزه لائی لیکن حضرت مسلم کو چمیا و کید کرشر ماسمی اور پانی سمیت تین بارلوٹ کی۔شریک نے پیرکھا کہ جھے یائی بلاؤ خواہ اس سے میری جان تی كول نه ملى جائد كياتم محصے بياما مارنا جاہتے ہو؟ ميران اس مازش كوتا و حميا ادر اسینے مالک کو اشارہ کرکے فورا اٹھ کھڑا ہوا اور یابرنکل میا۔شریک نے کہا کہ اے امیر! بس آپ کو وصیت کرنا جا بتا ہوں الیکن اس نے کہا کہ بیل چرآؤل گا اور وہ بھی یا ہراکل میا۔اس کا غلام اسے سواری پر بھاکر بسرعت اسے وہاں سے لکال کر کے کیا اور اسے مالک سے کیا کہ اے امیر! قوم کا اراداد آپ کول کرنے کا تھا۔ اس نے کہا کہ ہائے افسوس! میں تو ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں ، لیکن ان کا بیرحال

ہے؟ ادھرشریک نے صفرت مسلم معلیہ سے کہا کہ آپ کو باہر نکل کر اسے قبل کر ویے سے کس چیز نے روکا؟

انہوں نے کہا کہ رسول الشہ کی ایک حدیث جو جھے تک پنجی ہے۔
آپ کی نے فرمایا ہے کہ ایمان دھوکے سے آل کرنے کی ضد ہے، مومن دھوکے سے آل کرنے کی ضد ہے، مومن دھوکے سے آل نہیں کرتا اور یہ بات جھے پہندئیں کہ میں اسے آپ کے گھر میں آل کر دیتا۔
مریک نے کہا، اگر آپ اسے آل کر دیتے تو قعر امارت میں بیٹے اور وہاں سے کوئی بھی آپ کو باہر نہ لکال سکتا بلکہ بھرہ بھی آپ کے قبضہ میں آجا تا۔ اس کے طاوہ اگر آپ اسے آل کر دیتے تو آپ ایک ظالم و فاجر مخص کوئل کرتے۔ اس کے تین دن بعد شریک فوت ہوگیا۔

#### ابن زيادكا خطب:

ابن زیاد جب قعرا مارت کے دروازے پر ڈھا تا با عدمے ہوئے پنچا تو نعمان بن بیر سمجھا کہ حضرت امام حسین کھنے آئے ہیں۔ اس لیے اس نے کل کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ میں اپنی امانت تمہارے سردنہ کروں گا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اسے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں خود اسے کھول دوں گا۔ اس پر نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت بحی وہ بجھ رہا تھا کہ بید حضرت امام حسین کھی ہیں۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ بید عبید اللہ بن زیاد ہے تو وہ بخت نادم ہوا۔ عبید اللہ قعرا مارت میں واغل ہو کیا اور منادی کرنے کا تھم دیا، اس پر ایک پکار نے والے نے پکارا کہ ''ان الصلو ق جامعة ''اس پر لوگ جمع ہو گے ۔ عبید اللہ بن زیاد قعرا مارت سے کل کر الصلو ق جامعة ''اس پر لوگ جمع ہو گے ۔ عبید اللہ بن زیاد قعر امارت سے کل کر الکوں کے پاس آگیا اور اللہ تعالی کی حمد و تناہ کے بعد خطا ب کیا کہ

#### امايعدا

امیر المومین بزید نے مجھے تنہارے امور اور تنہاری حدود اموال پر حاکم بناکر بھیجا ہے۔ انہوں نے تھم دیا ہے کہ میں تنہارے مظلوموں کے ساتھ انعیاف کروں ، تہارے حاجت مندوں کو عطا کروں اور مطبع وفرماں برداروں پراحسان کروں اور تم بیں سے مفکوک اور تافرمان لوگوں برختی کروں۔ میں تم پراس کے احکام نافذ کروں گا اور تم سے ان احکام کی بیروی کراؤں گا'' گا اور تم سے ان احکام کی بیروی کراؤں گا'' ابن زیاد کی لوگوں برختی:

اس کے بعد وہ منبر سے بیچے اتر آیا اور رئیسوں کو علم دیا کہ وہ اپنے اپنے حلقہ کے مفکوک اور خالف اور تفرقہ ڈالنے والے افراد کی فہر تیں تیار کرو۔ جس میر محلّہ یا رئیس نے ایسے افراد کی جس میر محلّہ یا رئیس نے ایسے افراد کی ہمیں اطلاع نہ دی اسے مجانبی وی جائے گی یا جلا وطن کر دیا جائے گا۔ جائے گا اور سرکاری عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔ ہائی بن جمید اور ابن زیاد کا مکالمہ اور مائی کی قید:

ہانی بھی بڑے رئیسوں بیں سے ایک تنے لیکن عبید اللہ بن زیاد کی آمد سے لے کراس وقت تک بہاری کا بہانہ بنا کروہ اسے ملنے نہ آئے تنے۔ اس لیے عبید اللہ بن زیاد نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہو چھا کہ ہانی امراء کے ساتھ جمیں ملنے کے لیے کوں نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا اے امیر! وہ بہار ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا ، جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے گھر کے وروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ عبید اللہ نے شریک بن احور سے پہلے ان کی بیاری پری
کی تقی اور اس وقت حضرت مسلم بن عقبل کھی ان کے کمر بیل موجود تھے۔ اس
وقت بھی لوگوں نے اسے قل کر دینے کا منعوب بنایا تھا لیکن ہائی نے انہیں روک دیا
تھا کیونکہ عبید اللہ ان کے کمر بیل تھا۔ اس کے بعد چند امراء ہائی کے پاس کے اور
اسے سمجھا بجھا کر ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ عبید اللہ تے قاضی شرت کی طرف
دیکھا اور تمثیلا کسی شاعر کا بیشعر ہے ما

ترجمہ: "میں اس کی زعری جاہتا ہوں اور وہ میزے للے دربے ہے۔ تیرا دوست جوقبیلہ می مراد سے ہے تیراعدر خواد ہے۔" جب مانی نے عبید اللہ بن زیاد کوسلام کیا تو اس نے بوجھا کہ اے مانی اسلم بن عقبل ( علی ) کمال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اس پر وہ تمیمی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو خمص کے مسافر کے روپ میں ہانی کے کمر میں داخل ہوا تھا اور جس نے ان کے سامنے معرت مسلم بن مقبل ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور تنن بزار درہم کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ابن زیاد نے یو جما کہ کیاتم اس کو جانتے ہو؟ باتی نے کہا کہ بال۔ باتی اسے و کھے کرنادم ہوئے اور کہا کہ اے امير! خدا آپ کا بھلا کرنے! خدا کی ملم! میں نے اسے اسے کھریں بلایا تہیں بلکہ وہ اسے آپ میرے کمریس آن تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ پھراسے یہاں لے آؤ۔ ہائی نے کہا کہ خدا کی منم! اگر وہ میرے یاؤں کے بیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤل نہ اٹھا تا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ جب انہیں قریب لایا حمیاتو ابن زیاد نے ان کے چمرہ پر نیزے کا وارکیا جس سے ان کا چمرہ اور ناک زخی ہو مھے۔ مانی حملہ کرنے کے لیے ایک سیای سے مکوار چین کر سوشنے مکے لیکن لوگوں نے انہیں بکڑ لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تمہارا خون مجھ پرطال ہے کیونکہتم حروری (لینی خارجی) ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔

ہانی کی قوم بنی فرخ میں بھے کر کہ انہیں قبل کر دیا گیا ہے قصرا مارت کے دروازے پرجی ہوگئی۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کا شور وفو عا سنا تو قاضی شریح سے جو اس کے پاس موجود ہے کہا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جا کیں اور ان سے کہیں کہ امیر نے انہیں مرف مسلم بن عقبل کھی کے بارے میں ہوچے کچھ کے لیے روک رکھا ہے۔ قاضی شریح نے اور جارے سلطان نے قاضی شریح کے اور جارے سلطان نے قاضی شریح کے اور جارے سلطان نے اسے ایک خفیف می ضرب لگائی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے اسے ایک خفیف می ضرب لگائی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے مارے مارے ساحت کے دور کو دور اپنے کے دور کو دور اپنے کے دور کیا گئے۔

الميرت ميرانام والمعجم

مسلم بن عقبل رفي ابن زياد ك تعاقب من

حضرت مسلم بن عقبل فظف نے جب بی خرسی تو سوار موکر کل آئے اور اپنے جنگی شعار کا نعرہ یا منعورامت لگایا۔ اس برجار ہزار کوئی آپ کے پاس جمع مو مئے۔ان میں مخار بن الی عبید بھی تھا جس کے جمنڈے کا رنگ سبزتھا اور عبیداللہ بن نوفل بن حارث بھی تھا جس کا سرخ جینڈا تھا۔ آپ نے انہیں مینداورمیسرہ پرمقر كيا اورخود قلب لفكركوسنبال كرعبيداللدبن زياد كى لمرف رواند موصح راست مي آب لوكوں كو ہانى كے معامله كى طرف توجه ولاتے رہے اوراختلاف والمتكار كى تكينى سے ڈراتے رہے۔استے میں قصرامارت کے محافظین نے آئیں دیکھ لیا اور کہنے لکے كه حضرت مسلم بن عقبل ( رفي ) آمي عبيد الله بن زياد اور دوسر الوك جواس ونت عبيد الله بن زياد كے ساتھ سے بماك كركل من داخل مو محے اور درواز و بندكر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقبل عظیم کے وروازے پر بینے تو اسیے تفکرسمیت و بیں تغمر مے۔ مختلف تبیلوں کے سردار جواس وفت قصرامارت میں عبیداللہ کے باس تے (کل کی دیواروں پر) چرے سے اور اپی اپی قوم کے نوگوں کو جو حضرت مسلم عظید کے ساتھ تھے اشاروں سے واپس چلے جانے کے لیے کہا اور اشارول اشاروں بی میں مجھ وعدے کیے اور مجھ ڈرایا وحمکایا۔

حعرت مسلم بن عقبل رياضة سے الل كوف كى بے وفاكى:

عبیداللہ بن زیاد نے بعض مرداروں کوئل سے باہر بھیج دیا تا کہ وہ سوار ہو کر
کوفہ میں کمومیں پھریں اور لوگوں کو حضرت مسلم بن عقبل رفیق کی حمایت سے پر کشتہ
کریں اور انہوں نے ایبا بی کیا۔ چنانچہ ایک مورت اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے
پاس آئی اور اسے کہتی کہ اپنے کمروایس چلے آؤ۔ ان کے پاس تمیارے سوا اور بہت
سے لوگ ہیں۔ ایک آدی اپنے بیٹے سے اور اپنے بھائی سے کہتا کہ شاید کل کھے

شامی فوجوں کا سامنا ہوگا جو وہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیسے لڑے كا\_اس طرح بهت سے لوك معزت مسلم بن مقبل رفظته كو جيوز محت اور ان كے ساتھ صرف یا بچ سو(۵۰۰) تغوس رہ مسئے پھران میں سے بھی بہت سے لوگ چھوڑ مے اور معرت مسلم بن عقبل رفی کے یاس صرف میں (۳۰) آدمی آن بجے۔آپ نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز اوا کی اور ابواب کندہ کا قصد کر لیا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ صرف دس (۱۰) آدمی ہے۔ بالاخردہ بھی آپ کوچھوڑ مے اور آپ اسلےرہ مے حتی کہنہ کوئی آپ کوراستہ بتانے والا بچا اور نہ کوئی ہمدروی كرف والا اور نه بى كوتى اسيخ كمريس يناه دسية والا ربا بسبس طرف ول جابا چل دیئے اندھیرا جھا کمیا۔ راستے میں مخوکریں کھاتے پھرے۔ تبیں معلوم تھا کہ كدهراوركهال جائيں۔آخرا ميك دروازے پر پہنچاتو وہيں بیٹھ گئے۔اندر سے ایک عورت تکلی جس کا نام طوعہ تھا۔ وہ اضعت بن قیس کی ام ولد تھی۔ اس کا ایک بیٹا دوسرے خاوند سے تھا جس کا نام بلال بن اسید تھا۔ بلال لوگوں کے ساتھ باہرنگل حمیا تفا اور اس کی مال در دازے براس کے انتظار میں کمری تھی۔

حضرت مسلم بن عقبل رہے ہے اسے کہا کہ جھے پانی پلائیں۔ وہ انہیں پانی پلا کراندر چلی کی اور (تھوڑی دیر بعد) پھر باہر لکلی تو حضرت مسلم رہے ایمی دروازے پر موجود ہے۔ طوعہ نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے کہا ہاں پی لیا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا تعالی تہہیں عافیت دے! اپنے کھر جاؤ۔ تمہارا میرے دروازے پر بیٹھا رہنا مناسب نہیں۔ اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی! اس شہر میں نہ میراکوئی گھر ہے اور نہ کوئی رشتہ داری کیا آپ بھر پر احسان کرسکتی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کفایت کرے؟ اس نے احسان کرسکتی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کفایت کرے؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندے! وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مسلم بن عقبل (میجیہ) ہوں۔ اس قوم نے بچھے سے جھوٹ بولا ہے اور جھے دھوکا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ حضرت مسلم ﷺ ہیں! آپ نے کہا ہاں۔ اس مورت نے کہ آپ اندرآ جا کیں۔ اس مورت نے آپ کے لیے علیجدہ کرے ہیں چھوٹا بچھایا اور رات کا کھانا پیش کیا گر آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مورت کا بیٹا بھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی مال کو بار بار اس کرے ہیں آتے جاتے دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا! چھوڑواس بات کولین جب اس نے اصرار کیا تو اس کی مال نے راز قاش نہ کرنے کا حمد لے کر اے حضرت مسلم من محتل معلم من مسلم عن اس مورار اس کے حال ہے۔ اس کے دو مراری رات آرام سے مویار ہا۔

# حعرت مسلم بن عقبل عَنْظِيَّهُ كَي كُرفاري:

ادھرعبیداللہ بن زیادامراء اور اشراف کے ساتھ جواس کے پاس تھے گل سے نیچ اتر آیا اور جامع معجد میں ان کے ساتھ نماز اوا کی۔ نماز کے بعد اس نے امراء سے خطاب کیا اور ان سے کہا کہ جس کے پاس بھی مسلم بن عقبل ہواور اس نے ہمیں اس کی اطلاع نہ دئ، تو اس کا خون ہار سے لیے مباح ہوگا۔ اور جو اسے لے آئے گا اس نے اس کا می گرانی پولیس کے سپروکر دی اور انہیں چوکس رہنے کی تاکید کی۔

علی العباح جب اس برهیا کا بیٹا اٹھا تو وہ عبدالرحمٰن بن محمد بن اقعدے کے
پاس کیا اور اس سے کہا کہ حضرت مسلم بن عثیل رہے ہارے کمر میں موجود ہے۔
عبدالرحمٰن کا باپ اس وقت ابن زیاد کی حاضری میں تھا۔ وہ دوڑا دوڑا وہ بی بہتے کیا
اور یہ بات اپنے باب کے کاٹوں میں ڈال دی۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ اس نے
تبارے کان میں کیا بات کی ہے؟ اس پر اس نے یہ جید کھول دیا۔ ابن زیاد نے
اپنی چہڑی اس کے پہلو میں لگائی اور کہا کہ اضواور اسے ابھی میرے پاس لے آؤ۔
کو فیوں کاظلم وستم:

ابن زیاد نے عمر بن حریث مخزومی کو، جو پولیس کا اضرفقا، ستر یا اس سواروں

کے ساتھ عبدالرحمٰن اور محد بن افعد کے ہمراہ حضرت مسلم کی مرفقاری کے لیے بھیج ديا - معزت مسلم رين وانت خرموني جب اس مكان كالحيراو كرلياميا جس میں آپ موجود منے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تکوار ہاتھ میں کے کر کھڑے ہو مجے اور تین بار انہیں مکان سے باہر دھیل دیا۔ مرآپ کے اوپر اور یتے کے دونوں ہونٹ زخی ہو گئے۔اس کے بعد وہ پھر برسانے کے اور آگ كے كولے اندر بيكنے ملے جس كى وجہ سے آب كا دم محفے لكا۔ لبذا آب مكوار لے كر باہر لکل آئے اور ان سے اڑنے ملے۔ اس برعبدالرمن نے آپ کو پناہ دے دی اور اس طرح سے آپ کو کرفار کرنا آسان ہو گیا۔ انہوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے ایک مچر کے آئے۔ اب آپ کی ملیت میں سوائے اپی ذات کے کوئی چیز باتی ندری۔ اس ونت آپ سمجے کہ جھے قل کر دیا جائے گا اور زعمى سے مايوس موكررونے مكے اور كماكة " انا للدوانا اليدراجعون" كى نے كما كداس چيز كے طالبوں يرجس چيز كے تم طلبكار مو، جب تمهار بے جيسى مصيبت آن پرتی ہے تو وہ رویا جیس کرتے۔ آپ نے کہا کہ خدا کی منم! میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ معترمت امام حسین رہے اور آل حسین کے لیے روتا ہوں۔ وہ آج یاکل ، مکہ المكرّمہ سے كوفد كے ليے كوروانہ ہو يكے ہول مے۔ پھر آپ محر بن احدث سے مخاطب ہوئے اور کھا کہ اگرتم سے ہو سکے تو میری طرف سے حضرت امام حسین فلي كوب بينام بيج دوكهوه والس طلي جاكين \_

محمہ بن اصعب نے مسلم بن عقبل کا یہ پیغام بھیج دیا۔لیکن حضرت امام حسین عقبل کا یہ پیغام بھیج دیا۔لیکن حضرت امام حسین عقب کو ایکی پراعتبار ندا یا اور فرمایا کہ جومقد ہو چکا ہے وہ ہوکر رہےگا۔

# ياس كى شدت:

جب حضرت مسلم بن عقبل رہوں سے چھانی ہو کرخون آلود چرے اور لیاس کے ساتھ تھانی ہو کرخون آلود چرے اور لیائے کہاں سے ساتھ تشدلب قصرا مارت کے دروازے پر بہنچ تو وہاں امراء اور ابنائے

محابہ، جن سے معرست مسلم ﷺ کی جان پیچان تھی ، ابن زیاد سے سلنے کی اجازت كے منظر منے۔ وہاں مُعند نے یانی كا ایك مظار كھا تھا۔مسلم بن عقبل نے اس میں سے یانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی سم ! جہنم کا کھولا ہوا یائی پینے سے پہلے تو اس منظے کا یانی نہ ہے گا۔ آپ نے کہا کداے ابن نابلہ! کھولتا ہوا یانی ینے اور ہیشہ کے لیے بوکی ہوئی ہوگی ہوگ میں وافل ہونے کا زیادہ حق دارتو تو ہے۔ بحرات تھکاوٹ اور پیاس کی شدت ہے شال ہو کر دیوار کے ساتھ فیک لگا کر بیٹے گئے۔ اس پر عمارہ بن عقبہ بن الی معیط نے اپنے غلام کو بھیج کر اپنے کھرسے منترے یانی کی ایک جماکل اور ایک پیالد منگوالیا عمارہ کا غلام پیالے میں یانی مجر بجركرة ب كودين لكا تمرووتين بارآب ماني كوحلق سبے بينچے ندا تار سكے كيونكداس میں خون مل جاتا تھا۔ جب آپ نے یانی پیا تو آپ کے سامنے کے دو دانت یائی ك ساتھ ينچ كر محد اس برآب نے فرمايا كه العمد للدرزق معوم يس سے یانی پینا اہمی میرے لیے باقی تھا۔

مسلم بن عقبل ريان كالمان زياد ـــ مفتكو:

حضرت مسلم بن عقبل رہے کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے ہوئے تو اسے سلام نہ کیا۔ دربان نے پوچھا کہ کیا تم امیر کوسلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کا ارادہ جھے آل کرنے کا ہے تو جھے اس کی حاجت نہیں، اگر اس کا ارادہ جھے آل کرئے کا نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کے بہت مواقع پڑے ہوئے ہیں۔

ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا اور کھا: اے ابن عقبل! لوگوں میں انفاق اور کہا: اے ابن عقبل! لوگوں میں انفاق اور کہا: اے ابن عقبی اور ان کی بات ایک تقی ہے آئے اور ان میں پھوٹ ڈالدی اور ان کو ایک دوسرے کے خون کا بیاسا بنا دیا۔

مسلم بن عقبل نے کہا: ہر مرزئیں، میں اس کام کے لیے تیں آیا، بلکدائل شمر کا

خیال ہے کہ تیرے باپ نے ان کے اخیار کوئل کیا، ان کا خون بہایا اور ان سے تیمر کی جیما اور ان سے تیمر کی جیما معاملہ کیا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ عدل وانعماف کریں اور ان پر اللہ کی کتاب کا بھم نافذ کریں۔

ائن ذیاد نے کہا کہ اے فاس ! قرآن کے احکام نافذ کرنے والاتو کون ہے؟ تو فی مسلمالوں پر بیقانون اس وقت کیوں نہ نافذ کیے جب تم مدینے بی شراب پیتے تھے؟
مسلم بن مقبل نے کہا کہ بی شراب پیتا تھا؟ اللہ کی شم! خدا جاتا ہے کہ بیتم نے جموث کہا ہے اور بغیر کی علم کے کہا ہے۔ بلکہ شراب پینے کا جھے سے زیادہ حق وار تو ہے۔ بی ویبا کہتو نے کہا ہے۔ شراب پینے کا جھے سے زیادہ حق وارتو وہ ہے جو کتے کی طرح مسلمانوں کا خون چا تا ہے اور جو اللہ تعالی کے حرام کی ہوئے بھی کہا ہے اور جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے تھی کو اس کی بنا پر قبل کے مرام میں کا میں کا میں کا میں اور خوا کہ کہ اور خوا کی بنا پر قبل کے مرام کرتا ہے اور اسے کھیل قبا تا ہے تھے کہا ہے۔ کہ اس نے پھی کہا ہی جیں کی بنا پر قبل کرتا ہے اور اسے کھیل قبا تا ہے تھے کہا سے نے کہ کہا ہی جہیں !

ابن زیاد نے کہا کہ اے فاس ! اللہ تیرے اور تیرے لفس کے درمیان مسلم بن مقبل مائل ہو ممیا ہے اور اس نے سختے اس لائن نہیں سمجا۔

مسلم بن مختل نے کہا کہ اے این زیاد! کون اس کا اہل ہے؟

ائن زیاد نے کہا کہ اس کا اہل بزیر ہے۔

مسلم بن مقبل نے کہا کہ ہر مال میں اللہ کا همر ہے۔ ہم اینے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کو تھم تسلیم کرتے ہیں۔

ائن زیاد نے کیا کہ کویا اب بھی تم سمجھتے ہوکہ حکومت میں تبیارا کوئی حل ہے۔ مسلم بن عمل نے کہا کہ خدا کی تم الہیں، ہمیں صرف اس کا کمان بی بیس ہے بلکہ اس کا ایقین سے۔

ابن زیاد نے کہا کہ اگر جس تھے ایک نرائے طریقے سے قل نہ کروں جس طریقے سے آج تک اسلام جس کمی کولل نہ کیا تمیا ہو، تو خدا جھے ہلاک کرے۔ (سيرت سيدنا الأم مين عفظته)

مسلم بن عقبل فی نے کہا کہ بے فک تو اسلام میں بدعت اور فی فی ہاتیں ایجاد کرنے کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔ بے فک تو بری طرح قل کرنے اور مثلہ کرنے اور مثلہ کرنے اور بداخلاقی کرنے سے، جو تو نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں اور اپنے مثلہ کرنے اور بداخلاقی کرنے سے، جو تو نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں اور اپنے جا بلوں سے سیمی ہیں، در لغے نہ کرے گا۔

ابن جریر نے الی خف وغیرہ شیعہ رواۃ سے روایت کی ہے کہ اس پر ابن زیاد معرب مسلم بن عقبل عظیہ اور حسین اور حعرت علی عظیہ کو گالیاں دینے لگاء اور حعرت ملی عظیہ بالکل خاموش اور بے مسلم عفرت مسلم عظیہ بالکل خاموش اور بے مس وحرکت کھڑے دہے۔

حعرت مسلم بن مقبل مي شهادت:

اس کے بعد زیاد نے کیا کہ میں بھے کل کرنے والا ہوں۔ معرت مسلم بن حقیل عظیر نے یوجھا کہ کیا واقع؟ اس نے کیا کہ ہاں۔ آپ نے کیا کہ جھے ومیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے کیا کہ ومیت کر سکتے ہو۔ آپ نے ما شرین پرتگاه ڈالی تو ان میں مرین سعدین الی وقاص موجود تھا۔ آپ سے اسے کھا کہ اے مراتم سے میری قرابت داری ہے، جھےتم سے ایک فاص یات کرتی ہے۔ میرے ساتھ کل کے ایک کوشے میں علوما کرتم سے علیمد کی میں میں یا تھوا کر سكول ركيكن عمر بن سعد نے آپ كے ساتھ عليمد كى عيل جائے سے والكار كرويا۔ آخر این زیاد نے اس کی اجازت دے دی اور وہ این زیاد کے قریب ہی آپ کے ساخد علیمدگی میں جا کھڑا ہوا۔ معرت مسلم بن مخیل مطاب نے کیا کہ کوقہ میں میں نے سامت سودرہم قرضہ دیا ہے، تم میری طرف سے بیقرض اوا کردیا۔ این زیاد ے میری لاش ما تک کر دن کر دیا۔اورمعرت امام صین طاق کو میرا بیام ہے دیا۔ میں نے ان کوکھا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور میرا ہے خیال ہے کہ وہ روانہ ہو بچے ہوں ہے۔ عربن سعدتے ہے تمام یا تھی جو معربت مسلم کن محل طالبہ نے ان سے کیں این زیاد کے سامنے کال کرویں اور اس نے ان قام وصیوں ک

عمل کرستے کی اجازت دے دی اور کیا کہ اگرامام حسین میں جارا قصد نہ کرے کا تو ہم بھی اس سے تعرف نہ کرے کا تو ہم بھی اس سے تعرف نہ کریں گے۔ اور اگر اس نے ہمارا ارادہ کیا تو ہم بھی اس سے اپنا ما تھے نہ روکیں گے۔

ال کے بعد ابن زیاد کے تھم سے معرت مسلم بن مقبل معلی کو قصرامارت کے اوپ لے جایا گیا اور وہ تجبیر وجلیل اور تھج و استغفار پڑھتے ہوئے اور ملائکہ پر درود تیجیج ہوئے اوپ پڑھ کے اور دھا ما گی کہ اے اللہ! تو ہمارے اور اس توم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھو کہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھو کہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کے بعد بکیر بن حران نے آپ کا سرتن سے جدا کر دیا اور نیچ پھینک دیا۔ اس کے بعد این کوسوق الخنم اس کے بعد این کوسوق الخنم اس کے بعد این کوسوق الخنم میں آئی کی اور ان کی لاش کو کوفہ کے مقام کناسہ پر لٹکا دیا گیا۔ شہادت مسلم برشاعر کا تھیدہ:

می شامرے اس بارے میں بیصیدہ لکھا ہے۔

ترجمه تعبيره:

"الرقي معلوم بيل كرموت كياشے ہے تو، بانى اور ابن عقبل كى لاشوں كو سر بازار د كير جنبيں الم م كے كم سے آل كر ديا ميا ہے، اور جن كا قصد برآنے جانے والے كى زبان پر ہے۔ ايك بهادرلو جوان ك لاشے كو د كي توار نے جس كے چرے كو زمى كيا ہے اور ايك دوسر لاشے كو د كي جو توار كے لئے بحث لياس عن كرا پرا ہے۔ تو ايك جدد كو د كي جو تول كے معلے بحث لياس عن كرا پرا ہے۔ تو ايك جدد كو د كي جو تول كا دھادا د كي جس كا د كل موت تے هيركر ديا ہے اور جس كے فون كا دھادا يہ اللہ كا دھادا كي اور جس كون كا بدار كي ليا ہے اور جس كے فون كا بدار كي ليا ہے اور جس كے فون كا بدار كي ليا ہے اور جس كے فون كا بدار كي ليا ہے تو تور سے كے تون كا بدار كي ليا ہے تو تور سے كے جو تور شر سے معاوف ہم بردا شي ہو جاتى ہے۔"

#### ابن زياد كايزيد كوخط:

اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے طلاوہ کھے دوسرے لوگوں کو بھی آل کیا اور بیہ تمام دافعات شام کی طرف پزید بن معاویہ کولکھ کر بھیج دسیئے۔

عبیداللہ ابن زیاد نے ہمرہ سے روائل سے ایک دن پہلے اہل ہمرہ میں ایک برجت اور بڑل تقریر کی جس میں اس نے آئیں ہیں کی اور اختلاف و اختثار اور فنداگیزی سے ڈرایا۔اس خطاب کا سب وہ امر ہے جو ہام بن کلی اور الدخف سن مقعب بن زہیر سے اور اس نے الی حان نہدی سے روایت کیا ہے۔

## الل بعره كے تام امام حسين نظيف كا خط:

#### امايعك!

اللہ تعالیٰ نے اپی علوق علی سے حضرت مومسطیٰ علیہ کوجن لیا اور آپ علیہ کو بیوت ورسالت وے کر آپ علیہ کی جزت افزائی کی۔ اس کے بعد جب آپ علیہ نے اللہ کے بندوں تک وہ بیغام کھیا دیا جس کیلئے آپ تھا ہے کے تھے اور البیں نکی کی راہ وکھا وی آو اللہ تعالیٰ نے آپ تھا کہ کو ایٹ پاس بلا لیا۔ ہم آپ تھا کہ کی اولا داور آپ تھا ہے کہ فی اور آپ تھا ہے کہ دارت تھے۔ اس لیے آپ تھا ہی اور آپ تھا ہے کہ اور آپ تھا ہے کہ دارت تھے۔ اس لیے آپ تھا ہی اور آپ تھا ہے کہ دارت تھے۔ اس لیے آپ تھا ہی اور آپ تھا ہے کہ اور آپ تھا ہے کہ اور آپ تھا ہے کہ دارت تھے۔ اس لیے آپ تھا ہی اور آپ تھا ہے کہ دارت تھے۔ اس لیے آپ تھا ہی اور آپ آپ کی دور آپ تی ہے جس اور آپ آپ کی دور آپ تی ہے جس اور آپ آپ کی دیا دور آپ آپ کی دیا دور آپ آپ کی دیا دور آپ آپ اور سے کی اور اس کے دیا دہ حقا ہی دیا ہے۔ اللہ ان اور اس کی رہے۔ اللہ ان کی مظرت فرائے جس ایک کے جمالی دیا ۔ اللہ ان کی مظرت فرائے جس ایک کے جمالی دیا ۔ اللہ ان کی مظرت فرائے جس ایک کے خطا ہی دیہے۔ اللہ ان اور اس کی رہے۔ اللہ ان کی مظرت فرائے جس ایک کے خطا ہی دیہے۔ اللہ ان اور اس کی دیا دور آپ آپ کی دیے۔ اللہ ان کی مظرت فرائے جس ایک کے اور اللہ کی مظرت فرائے جس ایک کی اور اللہ کی مظرت فرائے جس ایک کے اور اللہ کی مقا دے۔

كربيج ريا موں۔ مي جمهيں الله كى كتاب كى طرف اور اس كے في كريم الله كى سنت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ وہ میری بات سنو اور میرے علم کی اطاحت کرو۔ اگرتم نے ایسا کیا تو ہی حمیں سیدمی راه کی طرف رمنمائی کرون گا۔

والسلام

امام ابن کیرکتے ہیں کہ میرے نزدیک اس قطاکا معرت امام حسین عظیہ کی طرف سے آناکل نظر ہے۔ ظاہرا بیمطوم ہوتا ہے کہ بھن شیعدروا ہے اس میں ائی طرف سے چھ یا تیں طاکراس کی مع کاری کی ہے۔

المام سين عظيم كاللي

راوی کا بیان ہے کہ اشراف میں سے جس نے بھی اسے پڑھا، راز میں رکھا۔ کیکن منڈر ابن جارود نے بیمجد کرشاید ابن زیاد کی سازش ہے۔ بید عط اسکے پاس کے کیا۔ اس نے معرت امام حسین فی کے ایکی کے چھے آدی دوڑا دیے جو است بكرلاسة اوراين زياد كيمم سه اسهمل كرديا-

ائن زيادكا الل يعره كوورانا دممكانا:

اس کے بعد مبیداللہ بن زیاد منبر پر پڑھا اور اللہ تعالی کی حمد وٹا کے بعد کہا:

خدا کی مم ا مجعے مصیبت اور دشواری یا دھمن کے اسلحہ کی جمنکار سے ورایا جیس جاسکا جوجھے سے دھنی رکھے، اس کیلئے عذاب موں اور جو جھے سے جنگ کرے، اس کیلے میں جنگ کی آگ ہوں۔ مین قبیلہ قارہ کے ماہر قدراندازول كالمرح تجربهكار تيراندا مول\_

اے اہل بعرہ! امیرالمومنین بزید نے مجھے کوفد کی ولایت سونی ہے۔ میں کل

وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچے عثان بن زیاد ابوسفیان کوتم پر اپنا تا بہ بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں۔ حم ہے اس ذات کی! جس کے سوار اور کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم جس سے کی فض کی تخالفت کی خبر پیٹی تو جس اس کو اور اس کے حریف کو اور اس کے ولی گڑوں گا۔

کو اور اس کے ولی کوئل کر ڈالوں گا۔ جس بعید کے بدلے جس قریب کو پکڑوں گا۔

تا آنکہ میر اور سلجہ جائے اور تم جس کوئی بھی تخالفت کرنے والا یا پھوٹ ڈالنے والا باتی نہ دہے۔ جس زیاد کا بیٹا ہوں۔ جس اس باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے مشابہ جس نے کئر پھر روند ڈالے، جس کی ماموں یا بھا کے مشابہ جس بات کر واد دو واقعات پیش مشابہ جس نے کئر پھر روند ڈالے، جس کی ماموں یا بھا کے مشابہ جس اس خوال اور وہ واقعات پیش کے بعد ابن زیاد مسلم بن عمر د بالی کو ساتھ کیکر بھر و سے روانہ ہو گیا اور وہ واقعات پیش کے بعد ابن زیاد مسلم بن عمر د بالی کو ساتھ کیکر بھر و سے روانہ ہو گیا اور وہ واقعات پیش کے بعد ابن زیاد مسلم بن عمر د بالی کو ساتھ کیکر بھر و سے روانہ ہو گیا اور وہ واقعات پیش

# حعرت مسلم عظيه كى تاريخ شهادت:

ابوظف نے مقعب بن زہیر سے اور انہوں نے جون بن جمیعہ سے روایت کی الحبہ ۲۰ ہجری بروز منگل روانہ ہوئے اور انہوں الحبہ ۲۰ ہجری بروز منگل روانہ ہوئے اور ۹ دی الحبہ ۲۰ ہجری بروز منگل روانہ ہوئے اور ۹ دی الحبہ ۲۰ ہجری بروز برو یوم عرفہ کے دن آل ہوئے۔ برحضرت امام حسین منظم کی مکہ سے عراق کوروائی سے ایک دن بحد کا واقعہ ہے۔

# امام حسين عظيمة كى مديندس رواكى مكه آمداور مكرس كوفدرواكى كالاريخ

حجرت الم حمین رفت مدید سے مکدالمکرمد ۱۷ رجب ۱۹ بھری کو بروز الوار رائد ہوئے اور تین شعبان کے باتی دن رائد ہوئے اور تین شعبان کروز جعت المبارک وہاں پہنے۔ آپ شعبان کے باتی دن اور رمضان المبارک اور شوال اور ذی تعدہ کے مبیعے کمہ میں تغیر نے رہے۔ اور کمہ سے ۱۵ دی الحجہ بروز منگل ترویہ کے وان دوانہ ہوئے۔

يونت شهادت معرب مسلم عقيد كالمام حبين عقيد كوها:

ابن جریرے روایت ہے کہ جب طورت مسلم بن مثل طاعدروے و حداللہ

بن عاس ملی نے کہا کہ اس چیز کے طالبوں پرجس کے تم طلبکار ہو، جب الی معيبت آن يرتى ہے جيا كمتم يريزى ہے تو وہ رويا جيس كرتے۔ آب نے كيا: خدا کی فتم! میں اسے کے بیس روتا اور ندائی موت پرروتا ہوں، جو ظاہر ہے بلکہ میں معترت امام حسین ﷺ اور آل حسین ﷺ کیلئے روتا ہوں۔ پھر آپ محد بن اقعیف كى طرف متوجه موسة اوركها: السه الله كے بندے! میں دیکھتا مول كرتم ميرى بناه كا عهد بودا ندكرسكو مح ، كياتم به بملائي كريسكة موكدميري لمرف سي حعرت امام حسين وظاف کی طرف می محض کو بھیج دو؟ کیونکہ جھے یعین ہے کہ وہ کل یا آج اسپے اہل و حیال کو ساتھ لے کرتمہاری طرف روانہ ہو چکے ہوں سے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہے۔قامدالیں جاکر کے کہ جھے ابن مقبل ( اللہ اسے بیجا ہے جوتوم کے ہاتھوں من مرفقار ہے اور جومعلوم تبین ، منع یا شام فل ہوجائے گا۔آپ این اہل وعیال سمیت وائیں مطلے جاتیں کہیں ایبا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کوجمی دھوکہ دیں۔ وہ آپ کے والد سکے وہی اصحاب ہیں جوان سے چھٹکارا حاصل کرنا جا ہے تھے۔خواہ ان کی طبعی موت کی صورت میں ہو،خواہ ان کے فل کی صورت میں۔

الل كوفد في آپ سے اور جموت وعدے كيے تھے اور جموت بولئے والے دروغ كوك كوك والے فيل موں اس برابن اهدى نے كہا: خداك تم ا بش يہ كام خرود كرول كا، اور ابن فراد سے جم خرود كول كا كہ بش نے آپ كو بناه دى ہے۔ ابد تھن سے روایت ہے كہ اس كے بعد جمر بن اهدى نے ایاس بن عباس طائى كو بلایا، جو بن ما لك بن ثمامہ بش سے تھا اور شاعر تھا۔ اور اسے كہا كہ جاؤ اور بي خط حضرت امام حسين في كو بہنا دو اور خط بس وہ سارى با تي لكو ديں جو حضرت مسلم بن عمل في اور اور اس كے اہل و بن عمل في اور اور اس كے اہل و بن عمل كي خرج دے دیا۔ وہ كوفر سے روانہ ہوكر جار را اول كى سافت بر حضرت امام حسين في مد وہ دیا۔ وہ كوفر سے روانہ ہوكر جار را اول كى سافت بر حضرت امام حسين في سافت بر حضرت امام حسين في سافت بر حضرت امام حسين في سافت بر حضرت مسلم ابن فقیل في خط دیا اور سادے امام حسين في سے جا ملا اور آئيس حضرت مسلم ابن فقیل في كا خط دیا اور سادے امام حسين في سے جا ملا اور آئيس حضرت مسلم ابن فقیل في كا خط دیا اور سادے

حالات ان کے گوش گزار کیے۔ اس پر حضرت امام حسین رفی نے فرمایا کہ جومقدر ہو ہوگا۔ بوجا ہے وہ نازل ہو کرر ہیگا اور ہمارا اور ہمارے ائر کا فیصلہ خدا کے حضور میں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مسلم تعرِ امارت کے دروازے پر پہنچ اور پائی بینا چاہا، تو مسلم بن عمرو بالی نے کہا کہ و کیمتے ہو یہ کتنا شعندا پائی ہے؟ لیمن خدا کی تنم اسے مسلم بن عمرو بالی نے کہا کہ و کیمتے ہو یہ کتنا شعندا پائی ہے؟ لیمن خدا کی تنم اسے نہ ہو کہ کہا کہ و کیمتے ہو یہ کتنا شعندا پائی ہے؟ لیمن خدا کی تنم ایم اسے نہ ہو گئے گئے ہو ایا تی بینا ہوگا۔

حضرت مسلم ابن عقبل نے اس سے بوجھا کہ خدا جراستیاناس کرے، تو کون
ہے؟ اس نے کہا کہ بیں وہ بوں جس نے حق کو پہانا جبکہ تو نے الکار کیا، اور جس
نے اپنے امام کی خیراخوائی کی جبکہ تم نے اسے دموکا دیا اور جس نے امام کی بات می
اور اطاعت کی جبکہ تو نے اس کی نافر مانی کی۔ بی مسلم بن عمر و بالی بوں۔ حضرت
مسلم بن عقبل علیہ نے کہا کہ اے ابن نابلہ احیری ماں تھے روئے تو کتا جا کیش،
کتنا درشت اور کتنا بداخلات ہے۔ خدا کی حتم اجہتم اور اس کا کمول بوا پائی پینے کا
حقد ارسب سے زیادہ تو ہے۔

## حعرت امام حسين عَيْثَةً لِمَ كُوفَهُ رُواكِي:

حضرت الم حسين رفظه كو جب (الل كوفه كى جاب سے) متواتر علوط يافي اور آپ كے اور الل عراق ك درميان مسلسل كامد آلے جائے گے اور جب حضرت مسلم بن مختل رفظه كا عط آيا كه آپ النے الل وميال سميت ميرے ياك آجا كيں ،اور اس فلطى كے بعد جو بي حضرت مسلم بن مختل رفظه كے آل كى صورت مسلم بن مختل رفظه كے آل كى صورت ميں واقع بوا، جس سے حضرت الم حسين رفظه قطعاً لاملم في آيا آب مراق كو جان كا كا اراده كر ليا۔ القاقا آپ حيادت مسلم بن مختل رفظه سے آيك وان بيلے جانے كا يكا اراده كر ليا۔ القاقا آپ حيادت مسلم بن مختل دن هيد كيا الى وائد ہوئے۔ مسلم بن مختل كوم فدك دن هيد كيا الى ۔

جب لوگوں کو معرت ایام حسین عظم کی روالی کا علم ہوا تو الیوں نے علم ہوا تو الیوں نے علم ہوں کی موال اور آپ کواس سے متنبہ کیا۔ اہل رائے سے اور دوستوں ہوردوں سے

آپ کو کوفہ جانے سے روکا اور کمہ بی قیام کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے آپ کو اہل مراق کے اس برتاؤ اور سلوک کے واقعات سنائے جو انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتفیٰی فاللہ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسین فاللہ کے ساتھ کیا تھا۔ امام حسین فاللہ کا ابن حیاس فاللہ سے مشورہ کرنا:

مغیان بن عینیہ نے اہراہیم بن میسرہ سے اور انہوں نے طاؤس اور طاؤس نے فروج نے ابن مہاس کے بارے میں بن علی بھی نے فروج کے بارے میں جھے سے کھ معورہ کیا تو میں نے کہا کہ اگر جھے بیرخوف نہ ہوتا کہ لوگ ہم پر گلتہ چنی کریں مے تو میں آپ کو آپ کے سرکے بالوں سے پکڑ کر بھی جانے سے روک دیتا۔ انہوں نے جھے اس کا یہ جواب دیا کہ مکہ میں قبل ہونے کی جائے جھے فلال فلال مقام پر قبل ہونا زیادہ پہند ہے۔ معرت ابن عہاس کھی کہتے ہیں کہ اس پر چیری قبل ہوئی۔

الاضف في مارث بن كعب والبي سے اور انبول في مقبد ابن سمعان سے روایت كى ہے كہ جب حضرت امام حسين رفي نے كوفد جانے كا اراده كر ليا تو ان كو پائل حضرت ابن عباس رفي آئے اور كہا كدا ہے ابن عم! لوكوں ميں جرجا ہے كہ آپ كا كرا ہے داراق جا رہے ہيں۔ كى بتاہيے كدآپ كا كيا اراده ہے؟ آپ نے كہا: ميں في في الله دويى روز ميں روانہ ہو جاؤں گا۔

حضرت ابن ماس علی من کہا کہ کیا انہوں نے اپنے امیر کول کر دیا ہے اور کیا انہوں نے اپنے امیر کول کر دیا ہے اور اس کے علاقے پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ کو بلارہ بیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان کی طرف چلے جا کیں لیکن اگر ان کا امیر ڈندہ ہے اور وہ ان کا محران ہے اور اس کے مال ان ہے اور ان کا محران ہے اور اس کے ممال ان سے فیکس وصول کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے آپ کو فتنہ اکلیزی اور قمل و فارت کیلئے بلایا ہے اور جھے تو یہ خوف ہے کہ وہ انہیں ورفلا کر آپ بی کے خلاف

لا كمرُ اكريں مے اور وہى لوگ جنہوں نے آپ كو بلاوے بيم بيں۔ آپ كے بدترين وشيء بيں۔ آپ كے بدترين وشيء نے قرمايا كه بيل برحضرت امام حسين وشيء نے قرمايا كه بيل استخارہ كروں كا اور ديكموں كاكه جمعے كياكرنا جاہيے؟

اس کے بعد حضرت ابن عباس فیان وہاں سے حلے محے

اور معزت عبداللدابن زبير رفي المسكر معزت عبداللدابن زبير وفي ن كها: میں تبیں جانتا کہ اس قوم کوہم برکیا برتری حاصل ہے جبکہ ہم مہاجرین کی اولاد ہیں اور ان کی نسبت اس امر پر ہماراحق زیادہ ہے اور جبکہ ہم اس امر کے والی ہیں؟ فرمائي كداب آب كاكيا اراده ب؟ حفرت امام حسين عظيد فرمايا كدخداكى فتم! میرا اراده کوفہ کو جانے کا ہے وہال سے میرے طرف داروں اور وہال،کے اشراف نے مجھے خط لکھے ہیں کہ میں وہاں ان کے پاس چلا جاؤں۔لیکن میں اس بارے میں استخارہ کروں گا۔ حضرت عبداللد ابن زبیر فظیمے نے کیا کہ وہال میرے اتنے مامی ہوتے جننے آپ کے بیں تو میں اس جگہ کے علاوہ اور کہیں کا قصد نہ کرتا۔ جب مبداللدابن زبیر بنظت علے محے تو معزت امام حسین منظبہ نے کہا کہ معزت عبداللدين زبير والمهاكومعلوم هے كدميري موجودكي بين اس كى كوئى قدر ومنزلت جين ہے، کیونکہ میرے موجود ہوتے ، لوگ کسی اور کو اجمیت میں دیتے اس لیے وہ جاہتے جیں کہ میں یہال سے چلا جاؤں اور ان کیلئے میدان خالی چھوڑ وول.

كوفدندجا كيل معزرت ابن عباس عظفته كامعوره:

عشاء کے وقت یا (دوسرے دن) می کو حضرت ابن مہاس دیں آ ہے اور کہا کہ ابن م اس میں دیں آ ہے اور کہا کہ ابن م ا بین مبرکرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مبرفیل آتا۔ بھے اس بی آپ کی بلاکت نظر آتی ہے۔ اہل عراق غدار ہیں۔ آپ ان کے جمالے میں شہر آئی ہے۔ اہل عراق غدار ہیں۔ آپ ان کے جمالے میں شہر آگی ہے اس کے بعد آپ ای شہر مکہ میں قیام کریں حتی کہ اہل وقم ن کو دہاں ہے تکال ویں واس کے بعد آپ دہاں تھے جا کیں۔

وہاں قلعے اور کھاٹیاں ہیں اور وہاں آپ کے والد کے طرفدار ہیں۔ وہاں علیحدہ بیٹے کر خطوں اور قاصدوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی دعوت دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو امیر ہے کہ آپ کا مقصد بھیٹا پورا ہوگا۔ اس پر حضرت امام حسین ریا ہے کہ آپ کا مقصد بھیٹا پورا ہوگا۔ اس پر حضرت امام حسین ریا ہے کہ آپ کا کہ اے بھی کر اب نے کہا کہ اے بھی کر اب میں کوئی کا ایکا ادادہ کر چکا ہوں۔

# الل وعيال كوند في حاكين: (اين عباس عين ا

حفرت ابن عباس علی منافی نے کہا کہ اگر آپ کو ضرور جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کرنہ جا کیں۔ خدا کی فتم! میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کو حفرت عثان علی کی ملرح عورتوں اور بچوں کے سامنے قل نہ کر دیا جائے۔

ال کے بعد حفرت ابن عباس اللہ کے کہا کہ جاز کو چھوڑ کر آپ نے عبداللہ ابن زبیر کھیں اسمعیں شندی کر دیں۔ خدا کی شم! جس کے سواکوئی معبود نہیں، اگر میں جانوں کہ میں آپ کی پیٹائی کے بالوں سے آپ کو پکڑلوں جس دورای ، اگر میں جانوں کہ میں آپ کی پیٹائی کے بالوں سے آپ کو پکڑلوں بھی پر لوگ جھے برا بھلا کہنے کیلئے ہمارے پاس جع ہوجا کیں اور اس ترکیب سے آپ عراق جانے سے باز آجا کیں گے تو میں یہ کام کرنے سے بحی ورائے نہ کروں۔ اس کے بعد صفرت ابن عباس کے وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں عبداللہ ابن زبیر بھی ل کے۔ راستے میں عبداللہ ابن زبیر! اب تو تمباری میں شونڈی ہوکیں؟ اور پھریا شعار پڑھے:

#### ترجمهاهعار:

"اے مقام معمر کی چندول چرا، فضا حرب لیے خالی ہے، پس تو اللہ اور راک الاب اور جب تک تو جاہے الله وس کی چوچی اللہ اللہ اللہ اور راک اللہ اور جب تک تو جاہے الله وس کی چوچی سے تو ور راک اللہ اور کہ آج حیرا میادمعنول ہے۔"

اس کے بعد معزت این مہاس کے میداللہ این زبیر کے اک کے معزت امام حسین کھا کہ معزت امام حسین کھا کہ خالی چوڈ کرمراق جارہے ہیں۔ معزت ابن عمر کھی کا امام حسین کھی کوئے کرنا:

شانہ بن سوار سے بہت سے رادیوں نے روایت کی ہے۔ شانہ سے یکی بن اسامیل بن سالم اسدی نے اور ان سے صحی نے روایت کی ہے کہ صرت میداللہ ابن عمر رفایت کی ہے کہ صرت میداللہ ابن عمر رفایت کی مراق کوروا کی کاملم موا تو وہ تین رات کی مسافت پر افیش جاکر لے اور پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا: عراق کا۔ اس وقت ان کے پاس بہت سے محلوط اور طوائمر شے۔ آپ نے فرمایا کہ بیران لوگوں کے مطاور ان کی بیعت کا دیکارڈ ہے۔

حفرت میداللہ این مر رہے ہے کیا کہ آپ کے ان پاس نہ جا کیں ایس آپ کے ان پاس نہ جا کیں ایس آپ کے ان پاس نہ جا کی ا نے الکارکر دیا۔ اس پر حفرت میداللہ این مر رہے ہے گیا کہ بس آپ کو ایک حدیث سنا تا ہوں کے۔

حعرت جرئل الملا می کریم علی کے پاس آئے اور آپ علی کو دنیا اور ا آخرت میں ایک چیز کو چن لینے کا اختیار دیا۔ آپ علی نے آخرت کو چن لیا اور دقیا کوچوڑ دیا۔

آپ رسول الله ملائلة كے لخت جكر جيں۔ فدا كاتم ا آپ جل سے كى كو يكى مكومت ند ملے كى۔ الله تعالى نے اس سے بہر چز صلا قرمانے كيلي آپ كواس چز سے محروم ركھا ہے، ليكن آپ نے والي آنے سے الكاركرويا۔ اس يرصفرت المان محر سے الكاركرويا۔ اس يرصفرت المان محر سے الكاركرويا۔ اس يرصفرت المان محر سے الله كار الله كا اور روروكركها كرآب كواللہ كا امان على و عاليول۔

معرت ابن عمر معلی کوامام کے جانے کا عمر الله ابن عمر معلی اور الله الله الله مال نے ب

طریق سعد بن مینارروایت کی ہے جس میں سعد کہتے ہیں کہ میں نے معفرت ابن عمر میں ان عمر میں ان عمر میں ان کا معنون میں ان کے معفرت امام حسین میں ان کے معفرت امام حسین میں ان کے کہ آپ معمد کے معالی میں ان کے کہ آپ معمد بر خال کا من اس کے کہ آپ مجمد بر خالب آجا ہے۔ بن ہاشم نے بیام حاصل کیا اورائی براس کا اختام ہوگا۔ جب تم کسی ہاشمی و تخت نظین و کیمولو سمجمو کہ زمانہ رخصت ہوگیا۔

#### فائده:

میں (امام ابن کثیر) کہتا ہوں کہ حضرت ابن عمر ﷺ کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ معرکا فاطمی خاندان اپنے دعوے میں جموٹا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دنہ نتے جیسے کہ بہت سے ائمہ نے تصریح کی ہے اور جس کو ہم اس کے موقع میر بیان کریں گے۔

# حعرت عبداللدبن زبير كامنع كرنا:

ایقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر الحمیدی نے سفیان سے اور ان کو میراللہ بن شریک نے بہ طریق بھیر بن قالب روایت کی ہے کہ عبد اللہ ابن زہیر کے مطرت امام حسین کے اس کے اکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جنہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتعلی کے کوئی کیا اور آپ کے ہمائی معرت امام حسین کے درایان ورازی کی؟ آپ نے جواب دیا کہ قلال قلال معام پرمیراقل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کمہ المکر مدکی حرمت پامال ہو۔ رہیراقل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کمہ المکر مدکی حرمت پامال ہو۔ رہیراقل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کمہ المکر مدکی حرمت پامال ہو۔ رہیر بن یکار کہتے ہیں کہ جھے میر سے بچا مصحب بن حبداللہ نے بشام بن ایسف سے اور ان میں معرت ایسف سے اور ان میں معرت ایس میں معرت ایس کی ہے۔ آپ نے حبداللہ بن زہیر کے اللہ سے قرایا کہ میر سے بال جا کی ہے۔ آپ نے حبداللہ بن زہیر کے اس جا لیس برار بیعت نامے آئے ہیں کہ بدلوگ میر سے ماتھ ہیں۔ اس پر معرت ابن زہیر کے اس جا کی آپ اس قوم کے پاس جا کیں جا کی آپ اس قوم کے پاس جا کیں جا کیں جا کیں جا کی ا

جوانہوں نے آپ کے والد کولل کیا اور آپ کے بھائی کو لکال دیا؟

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حمین ﷺ سے روایت کرنے والے فض کے بارے میں معمرے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تقدہے۔ زبیر کہتے ہیں کہ میرے چھانے کہا کہ بعض نوگوں کا خیال ہے کہ بیرصدیث بن عہاس سے روایت ہے۔

واقدی کے کا تب جمد بن سعد نے یہ واقعہ مختلف اور مبسوط اور حسن اسانید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے بہ طریق علی بن جمر من کی بن اساعیل بن ابی المها جرحن ابید اور بہ طریق لوط بن کی عامری عن جمد بن بھیر جمدائی و فیرہ اور بہ طریق محمد بن جیاج عن عبدالملک بن عمیر عن ہارون بن عیلی بن بولس بن اسحاق عن ابید اور بہ طریق محمد بن جائے بن سعد کہتے ہیں کہ ان کے طاوہ دوسرے لوگوں نے بھی جمد ابید اور بہ طریق کی بن سعد کہتے ہیں کہ ان کے طاوہ دوسرے لوگوں نے بھی جمد سے بیر حدیث بیان کیا ہے۔ بس نے ان کی بیرتمام حدیثیں عقل حسین من کے ذکر میں مان کر دی ہیں۔

الل كوفدا فتراركيك مارا خون بهانا جاست بين: (امام حسين عظيد)

مؤرفین کیتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رہا نے برید کیلئے بعت لی تو صفرت امام حسین رہا ہے ان لوگوں میں شامل تے جنوں نے برید کی بیعت نہ کی حضرت امام حسین رہا ہے اللے وقد معزت امیر معاویہ کے مہد ظافت ہی میں معزت امام حسین رہا ہے کہ خطوط لکھ لکھ کر استے پاس بلاتے رہے لیکن آپ نے ان کے پاس محل جانے سے الکار کر دیا۔ پھر ان میں سے بعض لوگ تھ بن منیفہ رہا کہ کیا سے اور الکس استے ساتھ لے جانے کی ورخواست کی لیمن انہوں نے بھی الکار کر دیا اور محرت امام حسین رہا ہے کہ یاس جا کہ ستایا۔ آپ نے فرمایل کہ ستایا۔ آپ نے فرمایل کہ ستایا۔ آپ نے فرمایل کے عاد اور لوگوں کا فول ممارے نام سے دنیا کا افترار اور جورت حاصل کرنے کیلئے مارا اور لوگوں کا فول بھارے اور کی بانا جا ہے ہیں۔

# الل كوفه بوفا ظالم بن (حعرت الوسعيد خدري)

حضرت الم حسين الله ان دلول على مغموم اور منذ بذب رہے بھی ان کے پاس بطے جانے کا ارادہ فرماتے اور بھی ان سے دور اور الگ رہنے کا۔ ای اثناء علی حضرت ابرسعید خدری الله آپ کے پاس آٹ اور اور کہا کہ اے ابرعبداللہ!
علی حضرت ابرسعید خدری الله آپ کے باس آٹ اور اور کہا کہ اے ابرعبدالله!
علی آپ لوگوں کو قسمت کرتا ہوں۔ علی آپ کا ہمدرد ہوں۔ علی نے ساہ کہ آپ ان کے طرفداروں نے کوفہ سے خط کھے ہیں اور آپ کو اپنے پاس بلایا ہے۔ آپ ان کے پاس ہرگز نہ جا کیں۔ علی نے کوفہ علی آپ کے والد حضرت علی الرفعلی الله کی الرفعلی الرفعلی الله کے پاس ہرگز نہ جا کیں۔ علی ان سے تھی آگیا ہوں اور ان سے نظرت کرتا ہوں اور ای طرح سے دو ہمی جھ سے اکتا ہے ہیں۔ ان سے دفا کی قطعاً امید ہیں جس کو ان لوگوں کا تعان حاصل ہوا گویا کہ اس نے نشانہ سے خطا جانے والا تیر حاصل کیا۔ مذا کی تم ا بیدگوں کا ور نہ یہ پختہ عزم دکھتے خدا کی تم ا بیدگوں کو ارد نہ یہ پختہ عزم دکھتے ہیں۔ یہ لوگ کو ارد کے سامنے مبر واستقلال کے ساتھ دیں گھم کئے۔

# الم من في المال ك بعد جمل كيك اكسانا:

الامعید فدری فی سے روایت ہے کہ صرت امام صن فی کی وفات کے احد میٹب بن فتب فزاری اپنے چھر رفتاء کے ہمراہ صفرت امام صین فی کے پاس آت اور امیر معاویہ فی کو فلافت سے معزول کرنے پر آئیس اکسایا اور کہا کہ اس بارے ہمل ہمیں آپ کی اور آپ کے ہمائی کی رائے کا ملم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شخصے امید ہے کہ اللہ تعالی میرے ہمائی کو جگ سے ہاتھ روکنے کا اجر دے گا، اور محصے ان فالوں سے جگ کرنے کی دیت کا اجر دے گا۔

# امرمعاوب كالمام حين في المحمد المرمعاوب كالمام حد

" مردان کے معرت امیرمعاویہ عظیہ کولکھا، مجے اندیشہ ہے کہ کیل معرت امام

صین ﷺ فتنہ انگیزی کی کمین گاہ نہ بن جائے اور میں جمتا ہوں کہ حضرت امام صین ﷺ کے ساتھ آپ کی طویل جنگ ہوگی۔ اس پر صفرت امیر معاویہ ﷺ و خط لکھ بھیجا کہ جو فضی اللہ تعالی سے عہد و بیان بائد ھے، اس پر لازم ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ جمعے معلوم ہوا ہے کہ الل کوفہ میں سے بعض لوگوں نے تغرقہ ڈالنے کیلئے آپ کو بلایا ہے۔ اہل عراق کا آپ کو بین سے بعض لوگوں نے تغرقہ ڈالنے کیلئے آپ کو بلایا ہے۔ اہل عراق کا آپ کو جربہ ہے کہ کس طرح انہوں نے آپ کے واللہ سے اور پھر آپ کے بھائی سے بے واللہ سے اور پھر آپ کے بھائی سے بے واللہ سے اور پھر آپ نے میرے ساتھ فریب کرنے سے در لی نہ کروں گا۔

امام حسين رينيه کا جواب:

اس پر حفرت اہام حسین کے امیر معاویہ کو لکھا کہ آپ کا علا مجھے طا۔ میرے بارے میں جو فیر س آپ کو پیٹی ہیں میرا وہ ارادہ قبل ہے، اور لیک کی طرف تو صرف اللہ تعالی ہی ہدایت دیتا ہے۔ آپ سے جگ کرنے اور ان کی خالفت کرنے کا میرا کوئی ارادہ فیس لیکن میں بینس جمتا کہ آپ سے جگ نہ کرنے کا خدا کے سامنے میرے پاس کوئی عذر ہے۔ آپ کی حکومت سے بوھ کر امت پراورکوئی فیڈ فیس۔ اس پرامیر معاویہ نظامہ نے کیا کہ ایومیداللہ (امام حسین کی امت پراورکوئی فیڈ فیس۔ اس پرامیر معاویہ نظامہ نے کیا کہ ایومیداللہ (امام حسین کی کئیت) سے جمیں فیاد کے سواکوئی شے متو تھ فیس۔

معترت اميرمعاوي الطبيكا دومرا فحط:

ایک دفد ایم معاویہ خان نے ہمنی اطلاعات کی عام معرف امام میں خان کا عام معرف امام میں خان کا عام معرف الما موقع آیا کو خلاکھا کہ محصے ہیں ہے کہ آپ کے مرجی کی اور میز ہے اگر کو فی الها موقع آیا کو بھری خواہش ہے کہ آپ سے درگزر کرواں گا۔
معرمت امیر معاویہ خان می بزید کو امام حسین خان کیلے وہی ہے ا

ومیتیں کیں اور من جملہ ان کے یہ بھی کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محد سیالئے کے بیٹے حضرت امام حسین بن ملی رفضہ پر احسان ومروت کی نظر رکھنا۔ وہ لوگوں بی بہت مقبول بیں۔ ان سے صلہ رحی کرنا اور ان سے نرم برتا و کرنا۔ اس طرح تمہاری مکومت مامون رہے گی۔ اگر انہوں نے کوئی فتنہ کھڑا کیا تو جھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو ان لوگوں کے ساتھ کافی ہے جنہوں نے ان کے باپ کوئل کیا اور جو ان کے باپ کوئل کیا اور جو ان کے بھائی کو بے یارو مددگار چھوڑ گئے۔

### وصال امير معاويد فظينه:

اميرمعاويه ظي النه تعف رجب الرجب ٢٠ جرى كى رات كووفات ياكى اور کوگول نے پزیدگی بیعت کی۔ پزید نے عبداللہ بن عمرہ بن اولیں عامری عامر بن لوی کے ہاتھ امیر مدینہ ولیدین متبہ بن ابی سغیان کومراسلہ بھیجا کہ لوگوں کو بلاکران سے بیعت لو۔ بیعت کینے کا کام قریش کے سرکردہ لوگوں سے شروع کرنا۔خصوماً حعرت المام حسین عظی ہے سب سے پہلے بیعت لینا۔ امیرالمونین (معرت معاویہ عظیہ) نے جمعہ سے ان کے ساتھ نرمی کرنے اور ان سے ملاح معورے کینے کا حمدلیا ہے۔ ولید نے ای وقت آ دخی رات کو معربت لیام حسین بن علی ﷺ اور میدانندین زبیر منظیمه کو بلا بمیجااور آلیس امیر معاور پر منظیمی وفات کی خبر دی اور عران سے یزید بن معاویے کی بیعت کا تفامتا کیا۔ انہوں نے کہا کہ مج تک انظار كرين تاكه بم ديكيس كداوك كياكرت بين-اس كے بعد معرت امام حسين ري جلدی سے فورا باہر لکل مے اور ان کے ساتھ میداللہ ابن زبیر ہمی باہر آ مے۔ ان دونوں نے کہا کہ بیروی بزیری تو ہے جے ہم جانے ہیں۔ خدا کی حم! اس میں نہ مروت ہے اورنہ یاس مدر ولید نے حضرت امام حسین فظائدکو ذرائتی سے بھی مکڑا مین آپ نے اسے گالیاں دیں اور اسکے سرسے اس کی مکڑی مھنے کر اتار پیلی۔ ولیدئے کیا کہ ایومیداللہ(امام حسین کی کئیت) شرکو ہوا دے رہے ہیں۔ اس پر

(ميرت ميرانام من الانتهاب

مروان نے بائمی اورجلیں نے کہا کہ اسے قل کر دولیکن ولیدنے کہا کہ رہے نی مناف كالحرال بها اور قابل مد (ليني تمام كائنات امام حسين ري الله مقام ركعة میں)احرام خون ہے۔

موزجين كبت بي كدمعرت امام حسين وفيها اور معرت عبداللداين زبير معزت امام حسین ﷺ راتوں رات مکہ جلے محتے۔ مبح ہوگی تو لوگ علی العباح بیعت کرنے كيلي آكے \_ معرت امام حسين رفي اور معرت عبدالله ابن زير وفي كوطلب كيا كيا

مسور بن مخرمه کیتے ہیں کہ معزت امام حسین ﷺ اور معزت عبداللہ ابن زبیر ر بندے فورا جلے گئے۔عبداللہ ابن زبیر حفرت امام حسین عظیہ کو قیام کمہے بركشة كرت رب اور اليس اميري ولات رب تاكه وه ان كيلي كمدكو خالي جموز جائیں۔ جب یہ دولوں مکہ پہنچے تو حضرت امام حسین عظیمہ نے دار عباس میں قیام فرمايا اورعبدالله ابن زبير جريعى حطيم مسمعيم موسئ اورلوكوں كونى اميد كے خلاف مركات رهب نيزوه مح وشام معرت امام حسين والله كي ياس جاست اورائيس عراق چلے جانے کے معورے ویتے رہے اور کہتے کہ اہل عراق آ کے اور آپ کے والد كم فدار بي ليكن معرت ابن عباس في البيس مراق جائے سے روكتے تھے۔

عراق ندجا تين ايني ذات عصمتنين فرماتين:

عبيدالله بن مطيع نے آپ سے كہا كه على اور بير سے مال ياب آپ يرفدا مول ، عراق كوند جاكي اورجيس افي ذات مستنيش فرمات ريس - غداكي مم إاكر ال قوم نے آپ کول کرویا ہو وہ ہم کواستے غلام اور خدمتا ہے الیں ہے۔

مقام الواء يراين عمروابن عمال عظية سنت ملاقات:

مورفین کہتے ہیں کے مرہ سے واہی ہے معرست میدائلہ بین عربی اور معرست

عبداللہ بن عباس فی اور ابور بید کی ابواء کے مقام پر حضرت حسین اور عبداللہ ابن فرنے دیر فی بسے طاات ہوئی۔ ابن عمر نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے والی لوث علوا ور نیک کام جی شریک ہو جا دُجس جی دوسرے لوگ شامل جیں۔ پھر وقت کا انظار کرو۔ اگر لوگ اس پر متفق ہو جا دُجس جی دو سال کی راہ افتیار نہ کرو۔ اور اگر ان میں پھوٹ پڑ جائے تو وی پھے ہوگا جو تم چا ہے ہو۔ اس کے بعد صفرت عبداللہ بن عمر فی نے مقرت امام حسین فی سے کا طب ہوکر کہا کہ مدینہ سے نہ کلیں۔ مرسول اللہ سے کے دنیا و آخرت میں سے ایک چیز کا افتیار دیا گیا تو آپ سے آپ رسول اللہ سے کو افتیار کیا اور کی کہ آپ حضور علیہ الصلوة والسلام کے لخت جگر ہیں، اس کے احد صفرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے آخرت کو افتیار کیا اور کیونکہ آپ حضور علیہ الصلوة والسلام کے لخت جگر ہیں، اس کے احد صفرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے لئے آپ دنیا کونہ پاسکیں گے۔ اس کے احد صفرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے لئے آپ دنیا کونہ پاسکیں الوداع کیا۔

اجماعی زعرکی بہتر ہے:

حضرت ابن عمر کیا کرتے تھے کہ حضرت امام حسین ﷺ ہم سے زیردی چلے کے، حالاتکہ میری جان کی حتم اور اینے ہمائی کے ایام سے عبرت حاصل کر چکے تھے۔ اس زمانے کے قصے اور لوگوں کی بے رخی آپ کے سامنے مسل کر چکے تھے۔ اس زمانے کے قصے اور لوگوں کی بے رخی آپ کے سامنے شے۔ انہیں چاہیے تھا کہ زعدگی ہمرکوئی تحرک نہ کرتے اور معمالحت کرکے لوگوں کے ساتھ اس کام میں شامل ہوجاتے، کیونکہ اجماعی زعدگی بہتر ہے۔

محابه كرام كا امام حسين عظية كوف جائے سے مع كرنا:

حضرت این عمال کے سنے کہا کہ اے قاطمہ کے بیٹے اکہاں کا ارادہ اس نے کہا کہ آپ کا بیسنر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسپنے رفقاء کی طرف عراق۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیسنر مجھے تاہد ہے۔ کیا آپ اُن لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جنہوں نے آپ کے والد کول کیا اور وہ ان سے بیزار اور آزردہ ہوکر کول کیا اور آپ کے ہمائی پر زبان ورازی کی؟ اور وہ ان سے بیزار اور آزردہ ہوکر ان کا ساتھ چوڑ آ ہے۔ فدا کیلئے آپ ایٹ آپ کو دھوکے ہیں نہ ڈالیں۔

الاسعید خدری رہے ہیں کہ حضرت لیام حسین معلی ہے ہے ہے اللہ دوری رہے ہیں کہ حضرت لیام حسین معلی ہے ہے سے زیردی مدینہ سے مطل آئے۔ یس نے کہا کہ اسینے آپ ہرتس کھا کیں۔ کمر

شل بینے رہیں اور اپ امام کے ظاف خروج نہ کریں۔
ابووا قد لینی کہتے ہیں کہ جمیے حضرت امام حسین بن علی ﷺ کے خروج کی خرطی
تو میں علی الفور چند ہمراہیوں کے ساتھوان کے پاس میا اور خداکی حم وے کر
انہیں کہا کہ آپ خروج نہ کریں۔ جو مخص بلاوجہ تملہ کرتا ہے وہ اپ آپ کو آل
کیلئے پیش کرتا ہے لیکن آپ نے واپس آنے سے نکار کرویا۔

ملا حفرت جابر بن عبدالله رفظه كتب بي كه مل في حفرت الم حسين رفظه سے
بات كى اوركها كه خدات وري اوركول كوايك دومرے سے درازا كي -خداكى
دمرا آپ جوكام كرد بي بي اسے سرابانہ جائے كاليكن آپ في ميرا كهانه مانا۔

ملا سعيد بن ميتب كتب بين كه اگر حضرت لام حسين رفظه خون نه كرتے تو بيان كيلے
مدین میتب كتب بين كه اگر حضرت لام حسين رفظه خون نه كرتے تو بيان كيلے

الاسلم بن عبدالرطن كيت بي كد معزت الم حسين عظيه كو جائي كا كدالل عراق كو كائت الران كيت بي كد معزت الم حسين عظيه كو جائي قد مارس مراق كو كالم المن المراق (اورآب روانه موسي )

الله مسور بن عرمد نے آپ کولکھا کہ خردارا اہل عراق کے محقیات اور ابن دیر کے اس قول کے قریب علی شدہ میں ، کہ آپ دہاں چلے جا تھی، وہ آپ کی مددکریں مے۔

معرت این مهاس عظی نے کیا کدوم کو چھوڈ کرنہ جا کی اگر ان کو آپ کی ماجت ہے تو وہ خود اونوں کو ہا گئے ہوئے آپ کے باس عاظم موں کے اور اس ماجت ہے تو وہ خود اونوں کو ہا گئے ہوئے آپ کے باس عاظم موں کے اور اس مرح آپ قرت و جعبت کے ساتھ روانہ موں ہے۔ لیکن آپ ہا گاؤا یا کہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خردے میں اکرا درے جی استان مرح اللہ خوال کے۔

(پرست میاام مین هنگ

# حسين ارض بابل مين شهيد موسيك (فرمان رسول سيك ):

ہے حضرت امام حسین کے پاس الویکر بن عبیدالرحمان بن حارث بن ہشام آئے اور کیا کہ اے ابن عم! یس ویکتا ہوں کہ المل عراق نے آپ کے والداور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے پاس جانا چاہے ہیں؟ وہ دنیا کے فلام ہیں، جن لوگوں نے آپ سے اپنی تمایت واعانت کے وہدے ہیں، وہی آپ کے فلاف لڑیں کے اور آپ کی اعانت سے ہاتھ کھنے لیس کے۔ فدا کیلے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن مم اللہ کے خدا کے جردے، جومقدر ہو چکا ہے وہ ہوکر رہے گا۔ اس پر الویکر کے ہیں۔ کے کہا کہ "انا الله و انا الله و اجھون "ہم الوعبداللہ کو فدا کے سرد کرتے ہیں۔ کے در سے گھا سے میں۔

عم ني كي هيل كرونكا:

میداللہ بن جعفر نے آپ کو علا لکھ کرافل عراق سے بیچ رہنے کا مضورہ دیا اور خدا کی حم دے کران کی طرف کوچ نہ کرنے کی درخواست کی اس پراہام حسین فاللہ نے ان کولکھ بیمیا کہ بیس نے ایک خواب دیکھا ہے جس بیس رسول اللہ اللہ اللہ ایک نے بیسے ایک کام کرنے کا تھم فر ہایا ہے جس کی بیس حمیل کروں گا اور بیس اس امر سے اس وقت تک کسی کومطلع نہ کروں گا تا وقائیکہ بیس اس سے دوجار نہ ہوجاؤں۔

### نائب الحرمين كا امام حسين كے نام خط:

نا ئب الحرمين عمرو بن سعيد بن عاص نے آپ كوكھا كہ ميں الله سے دعا كرتا ہوں کہ وہ آپ کورُشد و ہدایت کی راہ دکھائے اور آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے عراق جانے کامعم ارادہ کرلیا ہے۔ میں آپ کو اختلاف اور عداوت سے خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، اگر آپ کوکوئی خطرہ لائل ہے تو میرے یاس علے آئیں۔ یہاں آپ کوامن وامان میسر ہوگا اور آپ سے صلد رحی اور نیک سلوک کا برتاؤ ہوگا۔ معترت امام حسین ﷺ نے انہیں لکھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ نیکی کرنے اور صلہ رحی کرنے کی نیت سے بید عط لکھا ہے تو اللہ تعالی آپ کو ونیا و آخرت میں اس کی جزائے خیر دے گا۔ جوش نیک عمل کرنے اور اللہ کی طرف بلائے وہ مخالفت کرنے والا ہوتا ہے نہ تغرقہ ڈالنے والا۔ میں مسلمانوں میں سے مول اور بہترین امان اللہ کی ہے۔ جوض دنیا میں اللہ سے تیں ڈرتااس کا ایمان كافل نبيس- ہم الله تعالى سے دنيا مل الى مخافت كے طلبكار بيں جو قيامت كے دن خدا کے حضور میں جارے لیے امان کی مؤجب ہو۔

#### حضرت ابن عباس کے نام بزید کا خط:

مؤرفین کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حضرت امام حسین رفی کے کہ کو کوئی کر جانے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس دفی کو لکھا کہ میرے خیال میں اہل عراق میں سے بعض ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں خلافت کا لائے دیا ہے۔ آپ اہل عراق کو ایجی طرح جائے ہیں اور آپ کو ان کا تجربہ ہے اگر وافی حضرت امام حسین دفی ہے۔ آپ ان کو حسین دفی ہے۔ آپ ان کو آپ ایک ایک اور امام حسین دفی ہے منظور نظر ہیں۔ آپ ان کو افتراق وانتظار کی سے بازر کیس۔

اس کے علاوہ پزید نے معرب ابن عباس ﷺ کو اور مکہ اور مدینہ بیس رہنے والے قریش کو بیا شعار لکے بیمیے:

#### ترجمهاشعار:

""اے سر من و منہ زور سواری کے راکب، بے دھڑک جلنے والی مضبوط اونتی كے سوار ـ مسافت طويل ہے اور ملاقات مشكل ، اس ليے قريش كوبير پيغام پہنچا دوك میرے اور حسین کے درمیان اللداور قر ابتداری کا واسطہ ہے۔ میں انہیں محن حرم کے قیام کا داسطه دیتا ہوں اور اللہ کے عہد اور ہراس چیز کی طرف ان کومتوجہ کرتا ہوں جو ایفائے عہد میں معاون ہو۔تم نے اپنی مال پرفخر کیا اور اپنی قوم کو اذبت پہنچائی، میری جان کی فتم! بے فکک وہ مال یاک دامن اور فیک اور ذی حرمت ہے۔ وہی (ایک مال) ہے جس کی فضیلت کے قریب تک کوئی نہیں پہنچا، ساری ونیا جانتی ہے كه وه خيرالناس اور الله كے رسول الله كى بينى ہے۔ اى كى فضيلت ہے آپ كى فنيلت ہے اور آپ كى قوم كے دوسرے لوكوں نے بھى اس كى فضيلت سے حصہ پايا ہے۔ میں جانیا ہوں یا مجھے علم کاساظن ہے، اور مجمی ظن سیا ہوتا ہے اور حقیقت بن جاتا ہے۔ عن قریب وہ حمہیں عقابوں اور محد عوں کی ضیافت کیلئے جھوڑ جا نیں کے۔اے ہاری قوم کے لوگو! جنگ کی بھی ہوئی آگ کو مت بعز کاؤ اور سلامتی کی ری کومنبوطی سے مکڑے رمو۔ لوگ تم سے مندیوں پہلے جنگ کا تجربہ کر سے ہیں، جنگوں نے قوموں کی قومی بلاک کروالی ہیں۔ پس اپی قوم کیما تحد انساف کرواور جان ہوجد کر ہلاکت میں نہ پڑو۔ اکو تصیلوں کے یاؤں اکمر جاتے ہیں۔"

### معرت ابن میاس کا پزید کے نام خط:

اس کے جواب میں معرت ابن عہاس مظاہ نے لکھا کہ جھے امید ہے کہ معرت ابن عہاس مظاہد نے لکھا کہ جھے امید ہے کہ معرت امام مسین معرف کا خروج کی ایسے امرکیلئے نہ ہوگا جوآپ پرکرال کزرے۔

میں انہیں تعیمت کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑوں کا اور ہرائی بات ان سے کروں گا جس سے الفت زیادہ ہواور جوش واضطراب اور بیجان کی آگ شنڈی ہو۔ حضرت ایام حسین اور ابن عباس کی گفتگو:

اس کے بعد معزت ابن عباس میں معزت امام حسین میں کے یاس مے اوران سے طویل مختلو کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو حمید کرتا ہوں کہ کل آپ کو نہایت بے دردی سے لکر دیا جائے گا۔آپ عراق نہ جائیں اور اگر آپ کو جاتا ہی ہے تونی الحال میبیں کہ میں قیام کریں۔ جے کے موسم میں جب لوگ میاں ہمیں تو آب ان سے ملیں اور ان کا عند بیمعلوم کریں۔ اس کے بعدی آب ای رائے قائم كرير - بيه بات چيت دس ذي الحبركو موتي - لين آپ سنة الكاركر ديا اور مراق جائے پرمعردہے۔ اس پرمعرت ابن مہاس ﷺ نے کیا کہ خدا کی حم اکل آ یک حعرت عثان رفظ کی طرح ایل مورتوں اور بیٹیوں کے سامنے کل کر دیا جائے گا اور ش ورتا مول كرمعرت منان رفي كا بدلد آب عل ست ليا جايكا ـ الله والدواجون" حغرت امام حسین ﷺ نے جواب دیا کہ آپ سفیا مے ہیں۔معرت ابن ماس على الله اكريد بات معوب ند موتى تو من آب كرآب كرك بالول سے مکر لیتا اور آپ کو جراروک لیتا اور اگر جھے بیتین ہوجائے کہ مرے آپ كس الحدليث جائے اور آپ كے ساتھ محم كفا ہوجائے سے آپ رك جائيں م توجس اس سے بھی در لینے نہ کروں۔ لیکن میراخیال ہے کہ آپ اس طرح بھی نہ دکیس ے۔اس پر حضرت امام حسین مظاہد نے قرمایا کہ میں مکہ میں آل ہوئے اور اس شرکی حرمت کو یا مال کرنے کی بجائے قلال فلال مقام مرحل ہونا پہند کرتا ہوں۔

رادی کا بیان ہے کہ اس پر اہن مہاس طاف رو پڑے اور کیا کہ آپ نے اس فیلند سے ابن زیر کو خوش کر دیا۔ معرمت ابن مہاس منظرت فیصے بیس آگر بابر فکل آسے۔ دروازے پرائن زیر ل کے افیس دیکھا تو گیا: اے ابن زیرا اب تو خری

مراد برآئی اور تیری آنگسیس شندی ہوئیں۔ بیعبداللہ مجاز کو تیرے لیے خالی مجبور کر جارہ میں اور پھر بیشعر پڑھے:

#### ترجمها شعار:

"اے مقام معمر کی چنڈول چریا! فضا تیرے لیے خالی ہے، اس تو انڈ سے دے اور راک الاپ۔ اور جب تک جاہے چرفی سے انڈوں کو تو رکزان میں سے انڈوں کو تو رکزان میں سے بیج نکالتی رہ، مبارک ہوکہ تیرامیاد معتول ہے۔"

### الم مسين عظيه كا قامد مدينه مل:

حضرت الم حسین کے ایک قاصد کو مدید ہی کری عبد المطلب کے چند افوں کو کد الھڑم بلوالیا، جو مردول ، مورتوں اور آپ کے بھائیوں، بیٹیوں اور مورتوں کے بھائیوں، بیٹیوں اور آپ کے بھائیوں، بیٹیوں اور آپ کے بھائیوں بیٹیے محمد بن صنیفہ کی مورتوں کے بچلے میں بن صنیفہ کی ایس کم بھی گئے ۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اس وقت آپ کا کہ سے کوچ کرنا حکمندی نیل لین آپ نے ان کی بات نہ مائی ۔ اس پر محمد کن صنیف کے آپ اولاد کو آپ کے ساتھ جانے سے روک لیا۔ حضرت امام حسین کے اس کا برا منایا اور کہا کہ کیا تم اپ بیٹے کو مصیبت کے وقت میرے ساتھ جانے سے روک لیا۔ حضرت امام ساتھ جانے سے روک لیا۔ حضرت امام ساتھ جانے سے روک کیا تا کہ اس سے کیا فائدہ کہ آپ کے ساتھ ساتھ جانے سے روک کہ آپ کے ساتھ ساتھ جانے سے روک جو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ کہ آپ کے ساتھ ساتھ جانے سے روک جو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ کہ آپ کے ساتھ مصیبت میں اور اضافہ ہوگا۔

# ول دوائج كوامام حسين عظيمت كي رواكي:

الل مواق نے صغرت امام حسین فظید کی طرف اپنے قاصد اور خطوط بھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف اے آپ ہمارے اہل بیت اہل کوف کے ساتھ افراد کے ساتھ افراد کے ساتھ والی بیت اہل کوف کے ساتھ افراد کے ساتھ والی بیت اور سوموار کومراق کی جانب روانہ ہو گئے۔

ريرت ميرانام المان المعلق المستران المعلق المستران المستر

ابن زبیر نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو بیبی قیام کریں اور خلافت پر بھے نامرد کر دیں۔ آپ کی اطاعت ہوگی اور آپ کی نافر مانی نہ کی جائے گی۔ آپ نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کھر وہ سرگوشیاں کرنے گئے تاکہ ہم ان کی باتمی نہین کہ میں یہ بھی نہیں جاہتا کھر وہ سرگوشیاں کرنے گئے تاکہ ہم ان کی باتمی نہین اسکی کے میں دی کہ دو پہر لے وقت ہم نے مناوی کرنے والے کومنی کی طرف جانے کا اعلان کرتے سنا۔

كوفدروانكي سي بل ج وعمره:

عبداللہ بن سلیم اورمنذر بن همعل کہتے ہیں کہ اس کے بعد حفرت امام حسین رہات کے بعد حفرت امام حسین رہات کے بعد حفرت امام حسین رہات کے بعد کا طواف کیا۔ صفا اورمروہ کے درمیان سی کی اور اپنے بال ترشوا کرعمرہ سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کوفہ کو روانہ ہو گئے اور ہم لوگوں کے ساتھ منی کو سطے گئے۔

### امير كمه كاكوفه جانے سے مع كرنا:

ابر قف نے حارث بن کعب والی سے اور انہوں نے مقبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین کے مکہ سے روانہ ہوئے تو امیر مکہ حمر و بن سعید کے آ دیوں نے ، جو حمر و بن سید کے ہمائی کی ابن سعید کی زیر کمان تھے۔ آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ والی چلے جاؤ ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن آپ نے الکارکردیااور جل پڑے۔ اس پر دولوں فریق باہم الجد پڑے حتی کہ انہوں نے کو وں اور ڈیڈوں سے ایک دوسرے کی پائی کی۔ آخر صفرت امام حسین کے اور ان کے ساتھیوں نے سخت مقابلے کے بعد راستہ بنا لیا اور اپنی منول کی طرف جل دیے۔ یکی نے بارکر کہا کہ اے حسین! کیا آپ خدا سے قیل ڈر ہے؟ امت کے دیے۔ یکی نے بارکر کہا کہ اے حسین! کیا آپ خدا سے قیل ڈر ہے؟ امت کے دیا صف کر آگ برجع ہوجائے کے بعد آپ ان جی بھوے ڈال رہے ہیں؟ اور خود بھی دیا صف کر آگ کر رہے ہیں؟ اور خود بھی دیا صف کر آگ کر رہے ہیں؟ اور خود بھی جا مت کو تا مت کو تا مت کو تا مت کو تا کہ تا ہو جائے کے بعد آپ ان جی بھوٹ ڈال رہے ہیں؟ اور خود بھی جا مت کو ترک کر رہے ہیں؟ اس پر آپ نے بیا ہے۔ طاوعت فریا گی

ترجمہ: دمیراعمل میرے لیے ہے اور تنہاراعمل تنہارے لیے، جو یکھ میں کرتا موں اس سے تم بری مواور جو یکھتم کردہے ہو، اس سے میں بری ہوں۔'' ملسد : دلم

داوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد جب حضرت امام حسین کے تعقیم سے گزرے تو اہم مسین کے بعد جب حضرت امام حسین کے بعد بن معاویہ کی ایک قافلہ طلا جے امیر یمن بجیر بن زیاد حمیری نے یمن سے یزید بن معاویہ کی طرف بھیجا تفااور جن کے پاس ورس اور بہت می پوشا کیس تعیس حضرت امام حسین حفظہ آئیں گڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور شربانوں سے اجرت ملے کرکے آئیس کوفہ تک کا کرایہ دے دیا۔

# المام حسین ﷺ کی فرز دق سے ملاقات:

اسكے بعد ابوظف مہلی اسناد سے ساتھ بیان كرتے ہیں كه راستے میں معزت امام حمین من الله سے فرزوق کی کی ملاقات ہوئی۔اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا کہ الشتعالی آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ معرت امام حسین ﷺ نے ہوچھا کہ تمہارے پیچے لوگوں کا کیا مال ہے؟ اس نے کیا کہلوگوں کے دل آپ کے ساتھ بیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ قضا آسان سے نازل موتی ہے اور اللہ تعالی جو پھے جا بتا ہے کرتا ہے۔آپ نے فرمایا کہ تونے تھے کہا۔ پہلے بھی اختیار اللہ کو تھا اور اب بھی ای کو ہے۔وہ جو محمد جابتا ہے کرتا ہے۔ ہارے رب کی ہرروزئی شان ہے، اگر قضائے اللی وی ہے جوہم جاہتے ہیں تو ہم اس کی نعتوں کا حکر ادا کرنے کی اس سے مدد ما تکتے ہیں اور اگر اللہ کی معیت حاری آرز و اورخوا بش کے بھس ہے تو جس کی نیت مبارخ مواور جوطبعاً متی ہو وہ اس کی شکاعت نیس کرتا۔ اس کے بعد معترت المام حسین عظی سے اپنی سوازی کوایز لگائی آور السلام علیم کید کرچل دیے اور یہ دولول ایک دومرے سے رخصت ہو گئے۔

(يرت بدعامام بن صفحه

فرزدق کا بیان ہے کہ پھریں نے حضرت امام حسین طافیہ سے بعض اشیاء اور مناسک جے کے مسائل پو چھے۔ آپ نے مسائل بتائے تو بی نے دیکھا کہ برسام کی وجہ سے آپ کی زبان بیں قل ہے۔ اس کے بعد میں روانہ ہوگیا۔

جب بی جرم بی پہنیا تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت خیر نصب ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تفریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے جھ سے مالات دریافت کیے تو بیں نے کہا کہ بی حضرت امام حسین خطبہ سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بی حضرت امام حسین خطبہ سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بی صفرت امام حسین خطبہ پر اسلی اثر نہیں کر سکتا اور نہ آپ کو یا آپ کے اصحاب کورخی کر سکتا ہے۔ اس پر اسلی اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اس پر فرز دق پشیمان ہوا اور ابن عمرو کی باتوں سے متاثر ہوکر حضرت امام حسین خطبہ کے ساتھ شامل ہونے کا اراوہ کر لیاء لیکن جب اسے بیعنی انہیاء میں مالسلام کے تی ہو جانے کا خیال آیا تو حضرت امام حسین خطبہ کے ساتھ شامل ہونے سے دک میانہ میں مروک کو سے دگا۔ این عمروک کو سے دگا۔ این عمرو

کے اس قول سے کہ حضرت امام حسین رکھی ہتھیا رائر نہیں کرسکا۔ بیمراد تھی کہ جس اسلحہ سے آپ کا قل ہونا مقدر نہیں، وہ آپ کھائل نہیں کرسکا۔ اس بارے میں چھراور اقوال بھی ہیں۔ اور بیابھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے فرز دق سے خداق کیا تھا، پھرآپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے میں تھہرے بغیر ذات عرق یہ جا اُرے۔

### عبداللد بن جعفر كا امام كوخط:

ایو تھن نے حارث بن کھب والی سے اور انہوں نے بلی بن حسین بن علی کے اور انہوں نے بلی بن حسین بن علی کے سے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن جعفر نے حضرت امام حسین کی ہے کہ جب ہم کمہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن جعفر ہے میں امام حسین کی کو اپنے صاحبزادوں مون اور محمد کے ہاتھ ایک مراسلہ بعیجا جس میں لکھا کہ خدا کیلئے میرا یہ خط د کھتے بی واپس لوث آئیں، جوسفر آپ نے افتیار کیا کہ معمدا کیلئے میرا یہ خط د کھتے بی واپس لوث آئیں، جوسفر آپ نے افتیار کیا ہے، جھے اس میں آپکی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آئ آگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور مومنوں کا سہارا ہیں۔ سفر میں جلت نہ کریں، اس خط کے پیچے میں خور آرہا ہوں۔ والسلام

اسکے بعد عبداللہ بن جعفر اٹھ کھڑے ہوئے اورامیر کہ عمر و بن سعید کے پاس
جاکر انہیں کہا کہ امام حسین رفات ہوا اور واپس آنے کی ایک ہو۔ شاید کہ وہ مطمئن ہوکر
ومروت اورصلہ رحی کی خانت ہوا اور واپس آنے کی ایک ہو۔ شاید کہ وہ مطمئن ہوکر
واپس آجا کیں۔ عمر و بن سعید نے کہا جو پھی آپ لکھنا چاجیں میری طرف سے لکھ
لاکس میں اس پر میر لگا دول گا۔ اس پر ابن جعفر نے جو پھی لکھنا چاہا عمر و بن سعید
لاکس سے لکھ دیا اور اس نے اس پر اپنی میر فیصل کر دی۔ اور آپ نے کہا کہ
میزے ساتھ کی آدمی کو امان کے طور پر بھی دو۔ اس پر عمر و بن سعید نے اپنے بھائی
گیا کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ یہ دونوں خط لے کرروانہ ہو گئے حتی کہ حضرت

ایام حسین رفی سے جالے اور ان کو یہ خط پڑھ کر سنایا۔ آپ نے والی آنے سے
انکار کر دیا اور ساتھ عی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا ہے۔

آپ ﷺ نے بچے ایک کام سرانجام دینے کا تھم فرمایا ہے، جس پڑھل پیرا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا خواب ہے تو فرمایا: بیر بات میں کسی کونہ بتاؤں گا تا آنکہ

میں اینے رب عزوجل سے جا ملوں گا۔

امام حسین رفی کا اہل کوفہ کے نام خط:

ابوظف محد بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ صغرت امام حسین روایت کرتے ہیں کہ صغرت امام حسین روایت کے اس مقام سے آپ سے روانہ ہوکر وادی ذی رمہ میں الحاجر کے مقام پر پہنچ سے اس مقام سے آپ نے مسہر صیراوی کو بین خط وے کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا:

ہنسے اللہ الوّحین الوّجیم معرت امام حسین بن علی ﷺ کی جانب سے برادرانِ اسملام کی طرف،

السلامطيكم!

میں تنہاری طرف اس اللہ کی حمد و ثناء کا ہدیہ بھیجتا موں جسکے سواکوئی معبود تیں احداد عدل!

بجے مسلم بن علیل کا وہ خط، جس بیں اس نے ہارے متعلق حسن رائے اور ہاری حق طلی میں اس کی لفرت و اعانت کیلئے آپ لوگوں کے اجہام کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی میں اس کی لفرت و اعانت کیلئے آپ لوگوں کے اجہام کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقعد میں کامیاب کرے اور تم کو اس (اعانت) کا اجر مقیم مطافر مائے۔ میں آٹھ دی الحجہ بروز منگل ہوم ترویہ کو کمہ سے روانہ ہوا ہوں۔ جب میرا قاصد تمہارے ہاں بھی جائے تو مخلی طور پر اپنا کام پوری جد کے ساتھ جاری رکھو۔ انشاء اللہ میں انہی ایام میں گنجے والا ہوں۔

.. والسلام مليم ورحمة القدو بر**كانة** 

آ یکومعرت مسلم بن مختل منطقه کا عط ان سکال بوئے سے ستانیس روز پہلے

مل چکا تھا۔ اس خط کامضمون میر تھا کہ خفیہ تولیس اپنے صاحبوں سے غلط بیائی نہیں کرسکتا۔ تمام اہل کوفہ آ کے ساتھ ہیں۔ میرا میرخط پڑھتے ہی اِدھرکوردانہ ہوجا کمیر، ۔

رسکتا۔ تمام اہل کوفہ آ کے ساتھ ہیں۔ میرا میرخط پڑھتے ہی اِدھرکوردانہ ہوجا کمیر، ۔

دالسلام علیم

# المام حسين رفظية كے قاصد كانے وردى سے قل

میں بن مسمرمیداوی حغرت امام حسین کھنے کا مراسلہ کے کرکوفہ کو روانہ ہوگیا۔ جب وہ قادسیہ پہنچا تو حصین بن نمیر نے اسے کرفنار کرکے عبیداللہ بن زیاد کے باس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اسے کہا کمل کے اوپر چڑھ جاؤ اور گذاب بن كذاب على بن ابي طالب اور اس كے بينے حسين كوكالياں دو، قيس صيداوى اور چھ کیا اور اللہ تعالی کی حمد و شاء کے بعد کہا کہ اے لوگو! امام حسین بن علی رہے اللہ تعالی کی بہتر مخلوق ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا بنت رسول اللہ علیہ کے بینے بیں اور میں تنہاری طرف ان کا بھیجاہوا قاصد ہوں۔ میں انہیں بطن ذی رمہ میں حاجر کے مقام پرچپوڑ آیا ہوں۔ان کی بات کوسنواور ان کی اطاعت وفر مانبرداری كرور پراس نے ابن زياد اور اس كے باب پرلعنت بيبى اور معزمت على را اور حضرت امام حسین رہیں کے مغفرت کیلئے وعا ماتلی۔اس پر ابن زیاد کے تھم سے اسے و محل کے اور سے میچ مجینک دیا حمیاجس سے اس کی دھیاں اور مثنی اور مربال چور چور ہوتئیں۔ ابھی مجھ رمق باقی تھی کہ عبدالملک بن عمیر بکل نے اٹھ کر اسے ذی کردیا اور کہا کہ میں نے اسے عذاب سے نجات ولانے کیلئے ذی کیا ہے۔ یہ مجى كهاجاتا ہے كەمىيدادى كى شەرك كاشنے والاحبدالملك بن عمير ندخفا بلكه اس كا ہم منکل کوئی اور مخص تھا اور آیک روایت میں ہے کہ معزرت امام حسین رہے کا خط لا نے اور معترت امام حسین ﷺ کارمنائی ہمائی عبداللہ بن بھلر تھا اور ای کوقفر مع كرايا حميا تحار والتداعلم

اسكے بعد معزمت امام حسین عظیمت كوف كے حالات سے بے خبرسنر كوف برروان ہو مكے۔

(ميرت سيدناامام عين تفريقينه

82

### لوكول كالهمراه جانا:

ایو تھنے نے ایو کی انساری سے اور انہوں نے بکرین مصعب مرنی سے روایت کی ہے دوایت کی ہے دوایت کی ہے دوایت کی ہے کہ معتبرت امام حسین رہے ہے ہے ہے ہے ہے کہ اسے کہ کے اور آپ کے ہمراہ ہوجائے۔

# المام حسين رفظية حعرت مسلم رفظته كي شهادت كي اطلاع:

الوقعت نے ائی جناب بن حرملہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن سلیم اسدی اور منذر بن مطعمل اسدی سے روایت کی ہے۔ جس میں عبداللہ بن سلیم اورمنڈر بن مظمعل کہتے ہیں کہ جب ہم جے سے فارغ ہوئے تو ہمیں معرت امام حسین رہے کے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ اور کوئی رغبت نہ تھی چنانچہ ہم نے انہیں جالیا۔است میں آپ کا گزر بی اسد کے ایک آدمی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے بات چیت کرنے اور اس سے حالات دریافت کرنے کا ارادہ فرمایالیکن پھر بیرخیال ترک كرديا۔اس كے بعد ہم اس مخص كے ياس محے اور اس سے لوكوں كے بارے ميں پوچھا تو اس نے کہا کہ جب میں کوفہ سے لکلاتو معزت مسلم بن محتل رہائی بن عروه فل مو يحك من اورلوك اكونا كون عن يكر كرياز ارول من محسيث رب مند عبداللداور منذر كہتے ہيں كہ چرہم نے جعرت امام حسين رفظان کے ياس جاكر انیں بینجرستائی تو آپ نے کئی یار ''انا ناہ وانا الیہ راجعون'' پڑھا۔ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ اللہ! آپ استے آپ کی فکر کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلم اور بانی کے بعد زندگی میں کوئی خرمیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کی مساعدت و یاوری فرمائے۔ آپ کے اصحاب میں سے بھٹ نے کیا کہ فدا کی متم! آپ ابن عقبل کی طرح نیس جب آپ کوفد پیچیں سے تو لوگ آپ کی طرف لیک لیک کرا تمیں سے۔

بعض کہتے ہیں کہ جب اصحاب سین رہے نے معزت مسلم بن عقبل رہے قتل کے قتل کے خرسی تو نی عقبل رہے ہیں ؟ قل کی خبرسی تو نی عقبل بن ابی طالب تون کر اٹھے اور کہا کہ خدا کی تنم! ہر گزنہیں! ہم خون کا بدلہ لیے بغیر ہرگز نہ لوٹیس ہے۔ یا اپنے بھائی ابن عقبل کی طرف موت کے کھاٹ اتر جا کیں ہے۔

# قافله والول سي فرمايا: "جوجانا جابتا ہے جاسكتا ہے"

حعرت امام حسین ﷺ نے اپنا سغر جاری رکھاحتی کہ جب آپ مقام زرود پر پنج تو آپ کوایے اس قامد (قیس بن مسمرمیدادی) کے قل کی خر ملی جے آپ نے کمہ سے روائل کے بعد اپنا کھوب وے کرمقام حاجر سے روانہ کیا تھا۔ اس پرآپ نے فرمایا کہ جارے طرفداروں بی نے ہم سے بے وفائی کی جو واپس جانا جاہے بخوش چلا جائے، ہماری طرف سے کوئی بابندی تہیں۔ اس پر وائیس بائیں ے جیٹ کرلوگ بھر مے حق کہ وی لوگ باتی رہ مے جو مکہ سے چلے تھے۔آپ نے بداعلان اس کیے فرمایا کہ آپ کے خیال میں اعراب میں سے جولوگ آپ کے ساتھول مجھے تھے وہ بچھتے تھے کہ آپ ایسے شہر میں جارہے ہیں جس میں رہنے والول نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس کیے آپ نے بیر مناسب نہ سمجا کہ مج حالات جانے بغیروہ آپ کے ہمراہ چلیں۔ نیز آپ جانتے ہے کہ جب البیں بھی خالات معلوم ہوں مے تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ جائیں سے جو - آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے برہمی تیار ہوں مے۔ سحری کے وفت آپ نے اسیے مراہیوں سے کھا کہ خوب سیر ہوکر یانی بی لو۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ موكراب فيطن عقبه من جاكر قيام كيا-

الل كوفه جھے لل كرنے بر تلے ہوئے ہيں:

محدین سعد کہتے ہیں کہ ہم کوموی بن اساعیل نے ان کوجعفر بن سلیمان نے

اورجعفرکو یزیدالرشک نے ایک ایسے مخف کے واسطہ سے روایت کی ہے جو حضرت
امام حسین کی سے ہم کلام ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک وسعے اور ہے آب وگیاہ میدان میں، خیے نصب کے ہوئے دیکھا تو پہا کہ بیکس کے خیے ہیں؟اس فیض کا بیان ہے کہ میں ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ بہ عالم بیری قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے رسول الشوائے کی بیٹی کے فرزعد! آپ پرمیرے ماں باپ قربان! آپ اس چشل میدان میں جہاں کوئی بشر نہیں کیوں خیمہ زن ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بیدائل کوفہ کے کمتوبات ہیں جو انہوں نے میری طرف ہیں ہیں لکن میں دیکتا ہوں کہ اب وہ جھے قل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ اللہ تعال کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در الح نہ کریں گے اور اللہ تعال کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در الح نہ کریں گے اور اللہ تعال کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در الح نہ کریں گے اور اللہ تعال کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در الح نہ کریں گے اور اللہ تعال کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در الح نہ کریں گے اور اللہ تعال کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در الح نہ کریں گے اور اللہ تعال کی کسی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در لح نہ نہ کریں گے اور ان کی درت کو ایک مسلط کر دے گا جو آئیس ذکیل وخوار کریں گے اور ان کی درت کیا تو نہ کریں گے اور ان کی درت کو بھی نہ ہوگا۔

علی بن محد نے حسن بن دینار سے اور انہوں نے معاویہ بن قرۃ سے روایت کی بے کہ حضرت امام حسین مخطفہ نے فرمایا کہ واللہ! تم مجھ پر ایساظلم کرو سے، جیساظلم کہ کہ بنی اسرائیل نے یوم سبت میں کیا تھا۔

علی بن محمد نے جعفر بن سلیمان ضبعی سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین سے فرمایا کہ خدا کی تم اور قبل کے بغیر مجھے نہ چھوڑیں ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی ان پراییا حاکم مسلط کرے گا جو ان کی تذکیل کرے گا حتی کہ وہ لونڈی کے دو پٹہ سے بھی ذلیل تر ہوں ہے۔ آخر آپ کو الا بھری میں عاشورہ کے روز نیزی کے مقام بر شہید کر دیا گیا۔

### امام حسين رفظ الله سعمقابله كيك جار بزارفوج:

یعقوب بن سفیان نے ابو بمرحیدی سے اورانہوں نے سغیان سے اور انہوں نے شہاب بن حراش سے اورشہاب نے اپی قوم کے ایک فیص سے روایت کی ہے کہ میں ابن زیاد کی اس فوج میں شامل تھا جسے اس نے حضرت امام حسین رہائے کے مقابلہ پر بھیجا تھا، اس فوج کی تعداد جار ہزارتھی۔ یہ فوج دیلم پر تملہ کرنے کیلئے تیار مقی لیکن ابن زیاد نے دیلم کی طرف روائلی روک کراسے حضرت امام حسین رہائے کے مقابلہ پر بھیج دیا۔

ال فض کا بیان ہے کہ حضرت امام حسین کے سے ملاقات کی۔ آپ کے سر اور آپ کی داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ میں نے کہا: السلام علیک یا ابا عبداللہ! آپ نے فرمایا: وعلیک السلام۔ آپ کی آواز میں غنہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رات مجرتمہارے چوکیدار تکواریں سونتے چوری چھپے پھرتے رہے ہیں۔ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات زید بن علی کو سنائی تو وہ بہت مسرور ہوئے کیونکہ ان کی آواز میں مجی غنہ تھا۔

سغیان ابن عیند کہتے ہیں کہ غنہ آل حسین ﷺ کی پیدائش سرشت تھی۔ امام حسین ﷺ کی دعا:

ابو تحف نے ابو خالد کا بل سے روایت کی ہے کہ میے کو جب (ویشن کے) سوار حضرت امام حسین کے کہ فرف بوجے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعاما گل کہ اے اللہ! ہرمصیبت یس جھے تیری ذات پر بھروسہ ہے اور ہرشدت میں جھے تیرا بی آسراہ اور ہر نازل ہونے والی افراد میں تو بی میرا الجا ہے۔ کئے بی فم ہیں جن میں دل بیٹے جاتے ہیں، حیلے ناکام ہو جاتے ہیں اور دوست کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور دیم نے ہرمصیبت میں تمام رہتے تو ر کرمرف تجبی کو پکارا اور تیمی کے اور دوسرول اور تیمی کے بیری مشکلیں آسان کر دیں۔ وکھ ٹال دیتے اور دوسرول سے مستنی کردیا۔ اس تو بی میرا تحسن ہے اور تو بی میرا آخری سیارا ہے۔

### امام حسين رين المنظية كربلا ميل:

ابوعبیدالقاسم بن سلام کہتے ہیں کہ جمھ سے تجاج بن محد اور ان سے ابومعشر نے اپنے بعض مشائخ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین ﷺ کا قافلہ سرز مین کر بلا میں اترا تو آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیہ کر بلا ہے۔آپ نے فرمایا کہ کرب اور بلا۔

# امام حسين رين اللها كا تين شرطين:

ابن زیاد نے حضرت امام حسین رہے سے اڑنے کیلئے عمر بن سعد کو بھیجا تھا۔
آپ نے اسے فرمایا کہ میری تین باتوں میں سے ایک کو افقیار کرلو۔ ایک یہ کہ میرا بیچیا چھوڑ دو اور میں جدهر سے آیا ہوں، ای طرف کو واپس چلاجاتا ہوں، اگر منہیں یہ منظور نہیں تو مجھے بزید کے پائل لے چلو۔ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا اور اگر یہ بھی منظور دو دوں گا اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو مجھے بلاد ترک کی طرف جانے دو۔ میں ان سے اس وقت تک الوں کا جب تک کہ میرے بارے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لے گا اور اگر یہ بھی منظور بیس تو مجھے بلاد ترک کی طرف جانے دو۔ میں ان سے اس وقت تک الوں کا جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے۔

عمر بن سعد نے بیشرانط ابن زیاد کو بھی دیں۔ ابن زیاد نے آپ کو یزید کے
پاس بھینے کا ارادہ ظاہر کیاتو شمر بن ذی الجوش بول اٹھا کہ بیل، اسے آپ بی کا کھم
سلیم کرنا ہوگا۔ چنانچہ ابن زیاد نے (اپنا ارادہ بدل لیا اور) حضرت امام حسین کے
کو بھی پیغام بھی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بیل! خدا کی شم! بیل اپنے آپ کو ابن زیاد
کے پرد نہ کروں گا۔ عمر بن سعد امام حسین کھی کو کل کرنے سے کترا تا رہا۔ اس
پرابن زیاد نے شمر بن ذی الجوش کو بیج دیا اور اسے کہا کہ اگر عمر قافلہ حسین کھی پر
حملہ کرے تو مقاتلہ بیل اس کے ساتھ شامل ہو جانا اور نہ عمر کو کل کر دیا اور فوج کی کھان خودسنبال لین۔ بیل نے اس امر پرتم کو تعینات کر دیا ہور وی سعد کے
کمان خودسنبال لین۔ بیل نے اس امر پرتم کو تعینات کر دیا ہو۔ عمر بن سعد کے

ہمراہ اہل کوفہ میں سے تقریباً تمیں اعیانِ سلطنت بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تھائے کی بیٹی کے فرزند نے تمہارے سامنے تمین شرطیں رکھی ہیں، کیا تم کو ان میں سے کوئی شرط بھی منظور نہیں؟ یہ کہہ کروہ حضرت امام حسین ﷺ سے جالے۔

امام حسين ريبلا مير:

الوزرع كتے يں كہ ہم سے سعيد بن سليمان في اوران سے عباد بن العوام في اوران سے عباد بن العوام في اوران سے عبان في كہ باك في اوران سے عبان في كا باك ميں الم حسين في كود حارى مي دريافت كيا تو سعد بن عبيدہ نے كہا كہ ميں نے معزرت امام حسين في كود حارى دارجبہ يہند كيا۔ اى اثنا ميں ايك في عمرو بن خالد طبوى نے تير چلايا جو، ميں ان ميں ايك في ايد ميں ہوگيا۔

ابن جریہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن عمار رازی نے اور ان سے سعید ابن
سلیمان نے اوران سے عباد بن العوام نے اور ان سے صین نے بیان کیا کہ اہل
کوفد نے معرت امام حسین ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہ ایک لاکھ کی جعیت آپ
کے ساتھ ہے۔ اس پر آپ نے معرت مسلم بن عقبل ﷺ کو ان کے پاس بھیج دیا۔
اسکے بعدانہوں نے معرت مسلم بن عقبل ﷺ کا قصہ بیان کیا جسکا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔
شام اور بھرہ کے راستوں کی تا کہ بندی:

حمین سے بدطریق بلال بن بیاف روایت ہے کہ ابن زیاد نے عوام الناس کو تھم دیا کہ واقعہ کے موقع پر شام اور بھرہ کو جانے والے راستوں کے درمیانی علاقوں کی ناکہ بندی کرواور برائے جانے والے کافنل وحرکت پر نگاہ رکھو۔

ادھر معزمت امام حسین رہے۔ حق سے بے خبر اپنے سفر پر کا مزن ہے۔ حق کد (راستے میں) آپ کو چند دیماتی ملے۔ آپ نے ان سے لوگوں کے بارے میں ہوجھا تو انہوں نے کہا کہ جمیں اس کے سوا سجے معلوم نیس کداب آپ آزادانہ تقل و

حرکت نہیں کر سکتے۔ اس پرآپ نے اپنے سفر کا رخ پرید بن معاویہ کی طرف موڑ دیا۔ کربلا کے مقام پر (ابن زیاد کی) فوجیس آن ملیں۔ اس پر آپ وہیں اتر پڑے اور ان کو اللہ اور اسلام کے واسطے دینے ملکے۔ ابن زیاد نے آپ کے مقابلے میں عمر بن سعد، شمر بن ذی الجوش اور حصین بن تمیر کو بھیجا تھا۔ آپ نے اتبیں خدا اور اسلام کے واسطے دے دے کر کہا کہ مجھے پزید ابن معاوید کی طرف لے چلو، میں اپنا معاملہ اس کے سپر دکروں گا۔لیکن انہوں نے ایک ندسی اور کھا کہتم کو ابن زیاد کا تھم مسلیم كرنا ہوگا۔ ان كے ساتھ جولوگ آئے شفے، ان ميں سے أيك حربن يزيد منظلي حم نہشلی بھی ہے جو کھوڑے سواروں پر افسر تھے، جب حرنے حضرت امام حسین رہیں ا کی بیہ باتنی سنیں تو (اینے ساتھیوں سے) کہا کہ کیاتم خدا سے تہیں ڈرتے؟ کیاتم ان تجویزوں میں سے، جو انہوں نے پیش کی ہیں، کسی ایک کو بھی قبل نہیں کرتے؟ خدا کی متم! اگر کوئی ترک یا دیلی بھی بیشرطیں پیش کرتا تو ان کورد کر دیتا تمہارے کیے جائز نہ تھا۔لیکن انہوں نے ابن زیاد کی اطاعت کے سواسارے مطالبے مسترد كر ديئے۔ اس برحرنے اسيے محوزے كے مند بر ضرب لكائى اور قافلدامام حسين عظی جا ہیجے۔ اہل تا فلہ نے سمجا کہ حران کے ساتھ لڑنے کیلئے آ رہے ہیں لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچے تو اپنی و حال کا رخ موڑ دیا، پھرامل قافلہ کوسلام کیا اور بلٹ کرابن زیاد کے اصحاب پر حملہ کرویا، آپ نے دو افراد کول کیا اور پھرخود شہید موسكة الله تعالى آب يرحمتين نازل فرمائد

ابن زیاد ۔۔ کفتکوناکام:

راویت ہے کہ زمیر بن قیس بکل جے کو کئے اور واپسی پر راستے بیں صغرت امام حسین ﷺ سے چاسطے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔

ادحرابن زیاد نے ابن الی مخر مدمرادی کو اور دوسرے دوآ دمیول عمرو بن جائے اور دوسرے دوآ دمیول عمرو بن جائے اور دوسرسن کو معنوں میں جائے ال

سے باتیں کرتے رہے اور جب فارغ ہوکر واپس لوٹے تو نی تیم کے ایک مخص عمر و طہوی نے تاک کرآپ کے دونوں کدموں کے درمیان تیر مارا جوآپ کے جے بیں پیست ہوگیا۔ جب بات چیت ناکام ہوگی اور آپ اٹی قیامگاہ پرواپس آ گئے تو بیل نے اندازہ کیا کہ آپ کا قافلہ تقریباً ایک سونفوس پرمشمل ہے۔ ان میں سے پانچ معزمت علی الرتفنی ریف کی صلب سے، سولہ نی ہاشم سے، ایک ان کے حلیف قبیلہ بی کنانہ سے اور ایک ابن زیاد کا چھازاد ہمائی تھا۔

اور حمین نے سعد بن عبیداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم کرمی کی وجہ سے عمر بن معد کے ساتھ یانی میں تھے ہوئے تنے کہ ایک مخص آیا اور عمر بن سعد سے سرکوشی میں کہا کہ ابن زیاد نے جوہر بیرابن بدر حمی کو بیٹھم دے کر تنہارے یاس بھیجا ہے کہ اگرآج تم قوم برحمله نه کروتو وه تههاری گردن اژا دیگا۔ بیہ سنتے بی غمر چھلانگ لگا کر محوزے برسوار ہوگیا اور اپنا اسلح منگوا کر محوزے کی پیٹے بربی سامان حرب سے لیس ہوا اور آن واحد میں فوج کو للکار کرحملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین ﷺ کا راکپ مبارک (کاٹ کر) ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے سرکوایے سامنے رکھا اور آپ کی ٹاک میں اپی جیڑی ڈال کر کہنے لگا کہ ابوعبداللہ کے کیمہ بال سفید ہو مسئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی عورتوں اور بیٹیوں اور بچوں کولایا محیا۔ ان کے ساتحداین زیاد کا بہترسلوک بیتھا کدان کی رہائش کیلئے اس نے علیحدہ مکان فراہم کیا اوران کی خوراک اور بوشاک کا انظام کردیا۔ ان میں سے عبداللہ بن جعفر یا ابن الی جعفر کی اولاد میں سے دولڑ کے ہماک کرئی طے کے ایک مخض کے پاس پہنچ اور اس سے امان طلب کی لیکن اس نے ان دونوں کوئل کر دیا اور ان کے سرابن زیاد کے سامنے لا رکھے۔ ابن زیاد نے اس طائی کا کھرمسمارکرا دیالیکن اسے کمل کر دیسے كامرف ارادوي كركر روكيا

حمین معاویہ بن الی سفیان کے ایک غلام کے حوالے سے بیان ہے کہ جب

حفرت امام حسین رفظته کا سریزید کے پاس لایا حمیا تو اس نے سرمبارک کو اپنے سامت رکھا اور رو رو کر کھا: اگر حفرت امام حسین رکھا اور رو رو کر کھا: اگر حفرت امام حسین رکھا اور این زیاد کے درمیان قرابتداری کا رشتہ ہوتا تو وہ ایسانہ کرتا۔

### شهادت حسين برديوار بي خوان آلود:

محمين كابيان هي كرجب معزت امام حسين ري كوشبيد كرديا مياتو دويا تين مہینے طلوع آفاب سے جاشت کے وقت تک دیواریں خون آلود نظر آئی تھیں۔ ابوخف نے لوذان سے اورانہوں نے عرمہ سے روایت کی ہے کہ معزت ا مام حسین ص کے کسی چھانے یو چھا کہ آپ کھال تشریف لیے جا رہے ہیں؟ جب آب نے اینے سفر کامقعد بیان کیا تو آپ کے پیلے نے کہا کہ خدا کے لئے واپس لوث جائیں۔اللہ کی حتم! آپ کے ساتھ قوم میں سے ایک بھی ایسا محض نہیں ہے جو آپ كادفاع كرے كا يا قال ميس آپ كا ساتھ دے كا اور الله كى هم! يقينا آپ نیزون اور مکواروں کی مجینت چڑھنے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بلاوے تیج بی اگروہ (آپ کو بلانے سے پہلے) تمام امور کی راہ ہموار کروستے اور آپ كو جنك وجدال كى توبت سے بيا ليت اور اس كے بعد آپ وہاں جاتے تو ايك بات من اليكن موجوده حالات من آب كا وبال جانا ميرى رائ من درست تيس \_ حعرت امام حسين رفي في حواب ديا كه جو يحد آب نے فرمايا اور جو محد آپ نے سمجا وہ مجمد سے محلی نہیں الیکن اللہ تعالی کی قضا اور قدر برکوئی بھی عالب نہیں۔ اس کے بعد آپ کوفہ کوروانہ ہو مکے۔خالد بن العاص نے خوب کہا ہے:

ترجمہ: ''بسا اوقات خیرخواد تا می بھک جاتا ہے، اور عن و تخین کرنے والے کا ایماد و تخین کرنے والے کا ایماد و تھی ہوتا ہے۔''

ای سال (۱۰ ہجری) لوگوں نے عمر بن سعید بن العاص کی امارت میں جج کیا۔ اس وقت وہ بزید کی طرف سے مکہ اور مدید دونوں عمروں کے عامل تھے۔ یزید نے رمضان المبارک ۲۰ ہجری میں ولید بن عتبہ کومعزول کرکے مدینہ کومجی عمرو بن سعید کی عملداری میں دے دیا تھا اور حقیقت حال کاعلم تو صرف الله سبحانہ و تعالیٰ کے باس ہے۔

### الأجرى كا آغاز اور واقعه كربلا:

جب اس سال کا نیا جا عرفظر آیا تو حضرت امام حسین بن علی کھا ور عراق کے مابین اپنے اصحاب اور اپنے خوایش و اقارب کے ہمراہ کوفہ کے سنر پر گامزن علے مشہور قول کے مطابق جس کی واقدی اور دیگر کئی مؤرجین نے مجع قرار دیا ہے، آپ اس سال محرم کی دس تاریخ کو شہید ہوئے اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کو اس سال کے ماومغریں شہید کیا حمیا۔ لیکن پہلا قول مجع تر ہے۔

### شهادت امام حسين المنطقة كابيان:

جواس بارے میں علم رکھنے والے ائمہ کے اقوال سے ماخوذ ہے او جوائل تشیع کے زعم باطل اور مرتئے بہتان سے منزہ ہے۔

# مقام شرف برقیام اور حرکی آمد:

البخف نے البہ جناب سے، انہوں نے عدی بن حرملہ سے، انہوں نے عبداللہ بن حرملہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن سلیم اسدی اور ندری ابن مشمعل اسدی سے روایت کی ہے کہ جعرت امام حسین رہا ہے ہوجتے چلے مجے حتی کہ جب مقام شرف پر قیام فرمایا تو ہوت محرابے رفقاء سے کہا کہ خوب سر ہوکر پر پانی ٹی لو۔ اس کے بعد آپ سنر پر روانہ ہوگئے۔ دور ان سنر میں دو پہر کے وقت آپ نے ایک خض کونٹرہ تجبیر بلند کرتے سنا۔ آپ نے بچھا کہتم نے کس وجہ سے نعرہ لگایا۔ اس نے کونٹرہ تجبیر بلند کرتے سنا۔ آپ نے بچھا کہتم نے کس وجہ سے نعرہ لگایا۔ اس نے کہا کہ میں نے مجوول اسد ہوں نے کہا کہ میں نے مجوول اسد ہوں نے کہا کہ میں نے مجدول اسد ہوں نے کہا کہ میں دی تھے۔ حضرت امام حسین کہا کہ میں دی تھے۔ حضرت امام حسین کہا کہ اس جگہ تو آج تک کسی نے مجدول کے درخت نہیں دیکھے۔ حضرت امام حسین

کی نے پوچھا کہ تمہار ۔ دنیال میں اس نے کیا ویکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کھوڑے سوار آرہے جیز ۔ اس پر حضرت امام حسین کی نے نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی الی پناہ گاہ ہے جس کی سرف ہم اپنی پیٹھیں پھرلیں اور صرف ایک پھانب سے حملہ آوروں کا مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ذوحم ایسا مقام ہے چنانچہ بائیں ہاتھ کوجا کرآپ نے اس مقام پراپنے خیے نصب کر لیے۔

### امام حسين رين المنظمة كا احباب واعداء سے خطاب:

حربن بزید کی قیادت میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا ہراول دستہ جو ایک ہزار کھوڑے سواروں پر مشمل تھا آگیا اور عین دو پہر کے وقت جبکہ حضرت امام حسین کے اور ان کے رفقاء ابھی تیاری میں معروف سے اور تلواروں کے پر تلے ڈال رہے تھے، مقابلہ کیلئے آموجود ہوا۔ حضرت امام حسین کے نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خوب سیر ہوکر پانی بی لواور اپنے کھوڑوں کو بھی پینے خوب سیر ہوکر پانی بی لواور اپنے کھوڑوں کو بھی پینے دو، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے جاج بن مسروق کو اذان دینے کا تھم دیا اور اس نے اذان کی ۔

اس کے بعد آپ تہبند ہا تدھے جادر اوڑھے اور جوتے پہنے تشریف لائے اور احباب و اعداد وسب سے خطاب فرمایا اور وہاں تک اپنے آنے کی وجوہات بیان فرمائیں۔

امام حسین رہے۔ برایا کہ مجھے اہل کوفہ نے کھیا ہے کہ ہمارا کوئی امام میں رہیں۔ اگر آپ ہمارے ہاں آجا کی اور ایمورت میں۔ اگر آپ کا ساتھ ویں کے۔ اس کے اور فیاز قائم ہوئی قر آپ نے حرسے اوجھا کہ کیا تم اپنے اسمان کہ کیا تم اپنے اسمان کے باتھ ملیدہ فراڈ پڑھو ہے؟ حر نے کیا کہ فیل آپ امامت کریں اور ہم آپ کی افتداء میں قمال اوا کویں کے چنا چر آپ نے ان امامت کریں اور ہم آپ کی افتداء میں قمال اوا کویں کے چنا چر آپ نے ان کے ان

آپ کے اصحاب جمع ہو مھئے۔ حربھی اپنی فوج میں واپس چلا گیا اور دونوں فریق اپنی اپنی تیاری میں معروف ہو مھئے۔

پھر جب عمر کاوفت ہواتو آپ نے انہی کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد انہیں سمع و اطاعت کی تلقین فرمائی اورظلم وتعدی کرنے والے دوسرے مدعیان کی بیعت کوتو ڑ وینے کی ترغیب دی۔ حرنے کہا کہ ہم تو نہیں جانے کہ یہ کیسے خط ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ آپ نے خطوں سے بحر ہوئے دو تھیلے حرکے سامنے انڈیل دیے، جن ہیں سے بعض خط حرنے پڑھے بھی۔

اس کے بعد اس نے کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو بیہ خط لکھے ہیں، ان سے ہارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم کوتو بیتھم ملاہے کہ جب آپ ہم کوملیں تو آپ کے ساتھ مکے رہیں اور آپ کو تھیر کر ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔اس کے بعد حضرت امام حسین ﷺ نے اسے امحاب کو سوار ہونے کا اذان فرمایاً۔ جب وہ رجال ونساء سوار ہو چکئے اور واپس لوشنے <u>سکے</u> تو ح کے للکرنے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس پر آپ نے حرسے فرمایا کہ تیری مال تجے روئے ، تو کیا جا ہتا ہے؟ حرفے کہا کہ اللہ کی قتم! اگر کوئی اور عرب میں بات کہتا جو آپ نے کمی ہے اور وہ اس حالت میں ہوتا جس میں کہ اس وقت اپ ہیں تو میں منرور اس سے بدلہ لیتا اور اس کی ماں کو نہ بخشا کیکن میرے لیے تو اس کے سوا اور کوئی راستہ بی نہیں کہ جہاں تک ہو سکے میں آپ کی ماں کا نام عزت و احرام کے ساتھ لول۔ اس کے بعد فریقین میں کچھ بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور بلاآ خرحرنے کھا جھے آپ کے پاس لڑنے کا تھم نیں ہے۔ جھے تو مرف ریکم ملاہے كمين آب كے ساتھ لكار مول حى كرآب كوابن زياد كے ياس كوفد لے جاؤل۔ لیکن جب آپ اس سے الکار کرتے ہیں تو کوئی ایبا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو ر جاتا مواور ند مدينه كو ـ إور اكرآب جابي تو آب يزيد كو خط لكمه دي اور من ابن 94 )

زیاد کولکمتا ہوں شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی الی صورت پیدا کر دے جس سے میں آپ کے معاملہ میں آزمائش سے نکے جاؤں۔

اس کے بعد حضرت امام حسین کے عذیب اور قادید کو جانے والے راست سے بائیں جانب کو ہولیے اور حربن بزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حرفے کہا کہ اے حسین! اللہ کیلئے اپ آپ کو ہلاکت ہی نہ ڈالیے۔ ہی دیکھا ہوں کہ اگر آپ نے مقاتلہ کیا تو آپ کوئل کر دیا جائے گا اور اگر آپ پر تملہ ہوا تو پر بھی بھی کہ اگر آپ نے مقاتلہ کیا تو آپ کوئل کر دیا جائے گا اور اگر آپ پر تملہ ہوا تو پر بھی بھی بھر بھی یقینا آپ بی ہلاک ہوں گے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہا کہا تم جھے موت سے ڈراتے ہو؟ لیکن ہی وہی کھی کہتا ہوں جو کھی اخوالاوی نے اپ عم رک نا جا بتا تھا لیکن اس کے بھازاد نادسے کہا تھا۔ اخوالاوی رسول اللہ بھی کی مدد کرنا جا بتا تھا لیکن اس کے بھازاد بھائی نے اسے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ موت کے گھاٹ از جاؤ گے۔ اسے بعد آپ نے بیدا شعار بڑھے:

ترجمہ اشعار: دمیں ضرورجاؤں گا، توجوان کیلئے مرنا کوئی عارکی ہات نہیں ہے، جبکہ اس کی نیت بخیر ہو اور دین کی خاطر جہادکر رہا ہو۔ اور اپنی جان دے کرنیک بندوں کیلئے (قابل تقلید) مثال قائم کرے۔ اور ذلت ورسوائی کی زعرگی بسرکرنے سے خلاصی یائے۔"

اسدایک روایت میں ہے کہ آپ نے بیا شعار اس طرح برمے:

ترجمداشعار: "من مرور جاؤل گا، اس مخص کیلے موت عارفیل ہے، جو
حق کا قصد کرے اور محر ماندزیادتی شرکے۔ اگر میرا مقدر موت ہے تو
جمعے اس پرکوئی عدامت نہیں اور اگر میں زعرہ رہا تو پر بھی کوئی خم نیں،
ذلت ورسوائی کی زعدگی سے موت بہتر ہے۔"

جب حرنے بیاشعار سے تو آپ سے علیمہ ہو محے اور اسینے اصحاب کے ہمراہ جلتے رہے حق کہ مقام عذیب المجانات پر پینی مجئے۔

#### قامدے کوفہ کے حالات دریافت کرنا:

ای اٹنا میں چار کھوڑے سوار جو کوفہ سے حضرت امام حسین کھے ہاں آ دے ہے۔ تانع بن بلال اپنے کھوڑے جے "الکامل" کہا جاتا تھا کے پہلوب پہلو اپنے کھوڑے جے "الکامل" کہا جاتا تھا کے پہلوب پہلو اپنے کھوڑوں کو سریف دوڑاتے ہوئے نمودار ہوئے، ان کا رہنما الطرماح بن عدی ایک کھوڑے پرسوار بیا شعار پڑھ رہا تھا:

ترجمداشعار: "اے میری اونتی! میری ڈانٹ ڈپٹ سے خوفزدہ نہ ہواور طلوع فجر سے پہلے سریٹ دوڑتی چلی جا۔ بہترین سواروں کو لے کر بہترین سغر پرحتی کہ شریف النسب انسان کے پاس اتار دے۔معزز، آزاد اور کشادہ صدر (انسان) کو اللہ تعالیٰ نیک کام کیلئے لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تابقائے دہرسلامت رکھے۔"

زیاد اور اسکے باپ پرلعنت بھیجی اور لوگوں کو آپ کی مدد کرنے کی دعوت دی اور ان کو آ کیے آنے کی خبر دی۔

اس پر ابن زیاد کے علم سے اسے کل کے اوپر سے بیچے گرا ویا حمیا اور وہ جاں بی ابن زیاد کے علم سے اسے کل کے اوپر سے بیچے گرا ویا حمیا اور وہ جاں بی ہی آبت جاں بی ہو کمیا۔ بیکٹرآپ کی آبھوں میں آنسو مجر آئے اور آپ نے بیآ بت تلاوت فرمائی:

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر

وسورة احزاب

ترجمہ: "ان میں سے کوئی نذر ہوری کر چکا اور کوئی وفت آنے کا منتظر ہے۔" اس کے بعد حضرت امام حسین ﷺ نے دعا ما کی:

''اے اللہ! ان کی ضیافت کیلئے انہیں جنت میں ٹھکانے عطا فرما اور انہیں اللہ! ان کی ضیافت کیلئے انہیں جنت میں ٹھکانے عطا فرما اور انہیں اور ہم کو اپنے مرغوب ٹو اب اور اپنی رحمت کے جوار میں ایک بی منتقر میں جمع فرما۔''

# طرماح بن عدى كى امام حسين رياية كويليكش:

طر ماح بن عدى نے حضرت امام حسين رفي كى خدمت بيل عرض كيا كه ذرا در يكھے آپ كے ساتھ ايك تليل كا در يكھے آپ كے ساتھ ايك تليل كا كرور جماعت كے سواكوئى بھى نہيں ہے۔ آپ كے رفقاء كيلے تو بى لوگ كافى بيل جو آپ كے رفقاء كيلے تو بى لوگ كافى بيل جو آپ كے دفقاء كيلے تو بى لوگ كافى بيل جو آپ كے دفقاء كيلے كوف سے باہر تيار كھڑا ہے۔ آپ ان سب كا مقابلہ كيے كريں كى؟ سے لانے ئيل آپ كو خدا كا واسط ديتا ہوں كہ اگر ہو سكے تو ان كے ساتھ ايك بالشت بحر بى آگے نہ بوعيں، اگر آپ وشمنوں سے محفوظ مقام پر تيام كرنا جا بيل تو مس آپ كو اور بى طے كے أجا اور سلى .... بيل سے ليا ہوں جو ملوك غسان اور مير اور نعمان بن منذ راور كالے اور كورے وشمنوں سے آج تك محفوظ دہے ہيں ہو تھے تو ان بى منذ راور كالے اور كورے وشمنوں سے آج تك محفوظ دہے ہيں ہو تھے اور تيا منذ راور كالے اور كورے وشمنوں سے آج تك محفوظ دہے ہيں ہو تھے تو ان بن منذ راور كالے اور كورے وشمنوں سے آج تك محفوظ دہے ہيں ہو تھے تو ان بى منذ راور كالے اور كورے وشمنوں سے آج تك محفوظ دہے ہيں ہو تھے تو ان بيان منذ راور كالے اور كورے وشمنوں سے آج تك محفوظ دہے ہيں ہو تھے تو ان ہو تھے تو تا ہوں ہو تھے تا ہوں ہو تھے تا ہوں ہو تھے تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو تھے تا ہوں ہو تھے تا ہوں ہو تھے تا ہوں ہو تا ہو تھے تا ہوں ہو تا ہو

الله كافتم! بهم بربمى ذلت اور رسوائى نازل نبيى بوئى، وبال آپ جب تك چابي الله كافتم! بهم بربمى ذلت اور أجا اور سللى كولوك كواپنا پيغام بهجيل يدن وى جزار طائى نوجوانول كا ذمه ليتا بول جوششير بدست آپ كى حفاظت كريں كے۔ خدا كافتم! جب تك ان ميں سے ايك آدى بھى زندہ ہے كوئى آپ كا بال بيانبيل خدا كافتم ! جب تك ان ميں سے ايك آدى بھى زندہ ہے كوئى آپ كا بال بيانبيل كرسكتا كيكن آپ نے فرما يا كه الله جمہيں جزائے خير دے، اور اپنے عزم پر قائم دے۔ اس برطر ماح چلاكيا۔

### امام حسين المناهد كاخواب:

حعرت امام حسین رہ است کو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ بقدر کفایت پانی بی لواور پھرسفر پرروانہ ہو گئے۔ دورانِ سفر میں آپ کو اُوگھ آگئی اور بھکو لے کھانے لگے، لیکن فوراً بیدارہو گئے اور "افا الله وافا الله واجعون" اور "الحمد الله وب العالمین" بڑھے گئے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک محوثرے سوار کو دیکھا جو کہنا جا رہا تعاکد لوگ سفر کرتے ہیں حالا نکداموات ان کی جانب پابدرکاب ہیں۔ اس پر میں سمجھ کیا کہ میہ ہمیں موت کی خبر دی جا رہی ہے۔

### امام حسين ريني شيئة كربلا ميل:

جب منع نمودار ہوئی تو آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر نورا سوار ہوکر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ بائیں جانب کو ہٹ کر سفر کرتے رہے حتی کہ نیوی کے مقام پر کانچ مجے۔

#### حرکے نام این زیاد کا خط:

ای اٹنا میں ایک سوار کندھے پر کمان لٹکائے کوفہ سے آگیا۔ اس نے حرکوسلام کیالمیکن معترمت امام حسین عققہ کوسلام نہ کیا اور ابن زیاد کا ایک خط لکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ خط کامضمون بیرتھا کہ حسین کو ایسے راستے پر ڈال کرعراق کی طرف کے آؤ جس پر نہ کوئی قلعہ ہواور نہ کوئی آبادی ہوجتی کہ میرا مقصد اور میری فوجیس تم کوآن ملیس۔ بیراممرم الحرام الا ہجری بروزخیس کا واقعہ ہے۔

ووسرے روز عمر بن سعد بن ابی وقاص جار ہزار افراد کالشکر لے کر آھیا۔ ابن زیاد نے ریکٹکر دیلم کیلئے تیار کیا تھا جو کوفہ سے باہر خیمہ زن تھا لیکن جب حضرت ا مام حسین ﷺ کا معاملہ پیش آگیا تو اس نے عمر بن سعد کو علم دیا کہ پہلے حسین سے نمٹ لواور اس کے بعد دیلم کو چلے جاتا۔لیکن عمر بن سعد نے حضرت امام حسین جیجیہ پرحملہ کرنے سے انکار کر ویا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگرتم جا ہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں لیکن میں حمہیں ووسرے علاقوں کی نیابت سے بھی معزول کر دوں گا۔عمر بن سعد نے کہا کہ اس پرغور کرنے کیلئے مجھے میکھ مہلت دو پھر اس نے اس معاملہ میں جس سے بھی مشورہ کیا، اس نے اسے حضرت امام حسین ﷺ برحملہ کرنے سے روکاحتی کہ اس کے بھانے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ خدا کی پناہ! امام حسین پر ہر کر نشکر کشی نہ کرنا۔ بیرسراسر اللہ تعالیٰ کی ٹافر مانی ہے اور قطع رحمی ہے۔خدا کی قتم! اگر تمہیں سارے جہان کی سلطنت سے جى باتھ دھونے پڑیں تو بہتمہارے لیے امام حسین ریفیند کا خون ای مرون بر لینے سے زیادہ ہسان ہے۔ عمر نے کہا کہ انشاء اللہ میں ایبا بی کروں گا۔ لیکن جب عبیداللدابن زیاد نے اینے معزول کرنے کے علاوہ آل کروسینے کی بھی ممکی دی تو وہ حضرت امام حسین عید کی طرف روانه ہو کیا اور انہیں اس مقامی پر فروکش ہونے پر مجبور کر دیا جس کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں۔

امام حسين يوزيد يرياني بند:

عمر بن سعد نے جعرت امام حسین علیہ کے پاس قامد بھیجا کہ آپ کیوں

تریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جھے اہل کوفہ فے بلایا تھا۔ اب اگر وہ جھ سے بیزار ہیں تو میں تہیں چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں، جب عمر بن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں کی طرح حضرت امام حسین رہے ملاف جنگ کرنے سے فی جاؤں، چنانچہ اس نے یہ بات ابن زید کولکھ بھیجی، لیکن فلاف جنگ کرنے سے فی جاؤں، چنانچہ اس نے یہ بات ابن زید کولکھ بھیجی، لیکن اس نے جواب ویا کہ ان پر پانی بند کر دو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے والے پاکباز امیرالموشین حضرت عمان بن عفان کے ہمرائی امیرالموشین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کریس کے ہمرائی امیرالموشین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کرلیں کے تو پھر ہم موجیس کے کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کریں۔ جب وہ بیعت کرلیں کے تو پھر ہم موجیس کے کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کی عمرو بین جان کی تیادت میں عمر بن سعد کے آ دمیوں نے حضرت امام حسین دیسے کو قافلہ پر پانی بند کر دیا۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کو بیاس سے مرکیا۔

فریق بیں بیں سواروں کے ہمراہ آئے اور آپس میں رات میے تک باتیں کرتے رہے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہو کی لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین معلقہ نے ابن سعد سے فرمایا کہ دونوں لشکروں کو یہیں حیوڑ کر ہم دونو لشکر ابن سعد نے کہا جموڑ کر ہم دونو لشام کی طرف بزید بن معاویہ کے یاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا

کہ اگر میں نے ایسا کیا تو ابن زیاد میرا کھر مسار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حمد

محمهين اس سے بہتر محر تغير كرا دوں كار

عمرو پن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد ضبط کر ہلےگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حمرہ پن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد صبط کر ہلےگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حمیم ہن حمیمیں اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اس سے بھی وافر مال دے دوں کا لیکن عمر بن سعد نے میہ بات منظور نہ کی۔

بعض کیا خیال ہے کد آپ نے بید مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں پزید کے پاس چلیں یا تم مزاحمت نہ کرو اور میں واپس مجاز کو چلا جاتا ہوں، یا ترکوں سے جنگ کرنے کیلئے سرحد کونکل جاتا ہوں۔ عمر نے بید بات ابن زیاد کو لکھ جیجی تو اسنے کہا کہ جھے منظور ہے لیکن شمر بن ذی الجوش اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کی قتم ! نہیں ، تاوقتیکہ وہ اور اس کے اصحاب آپ کے تکم کی تقیل نہ کریں۔ اللہ کی قتم ! جھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان بیٹے کر رات رات بحر سر کوشیال کہ حسین اور ابن سعد دونوں لشکروں کے درمیان بیٹے کر رات رات بجر سر کوشیال کرتے رہے ہیں۔ ابن زیاد کا کہا کہ تہارا خیال درست ہے۔

# شهید موسی کین بزیدی بیعت ندی:

اوقف نے عبدالرحل بن جندب ہے اور انہوں نے عقبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام حسین عظمہ کی مکہ سے روائی کے وقت سے لے کر ان کی شہادت تک ان کے ہمراہ رہا۔ اللہ کی قتم ایکی جگہ بھی آپ نے کوئی کلم نہیں فرمایا جو میں نے بیر سنا ہو۔ آپ نے ہرگز بیرسوال نہ کیا تھا کہ انہیں بزید کے پال لے جایا جائے اور وہ بزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وے ویں مے اور نہ بی فرمایا تھا کہ انہیں کی سرحد پر جانے دیا جائے بلکہ آپ نے ان دوامور میں سے ایک کا مطالبہ کیا انہیں کی سرحد پر جانے دیا جائے بلکہ آپ نے ان دوامور میں سے ایک کا مطالبہ کیا اور اور واز علاقے میں جانے دیا جائے جہاں روکر وہ دیکھیں کہ اس معاملہ انہیں کی دور در در واز علاقے میں جانے دیا جائے جہاں روکر وہ دیکھیں کہ اس معاملہ میں عوام کا کیا روکل ہے؟

# ابن زباد كاشمركوهم:

عبید اللہ بن زیاد نے شمر بن ڈی الجوش کو بیتھم دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس سے رفتا و میر سے تھم کی تقبیل کریں تو بہتر ورنہ عمر بان سعد کوتھم دو کہ وہ حسین اور اس سے رفتا و میر سے تھم کی تقبیل کریں تو بہتر ورنہ عمر بان سعد کوتھ وہ کہ دو سے اور اگر عمر بن سعد اس میں لیت وقل کر ہے تو اسے اس

قل کردواور فوج کی کمان خودسنبال لوقل حسین میں سستی کرنے کی بنا پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بھی ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرد کیونکہ وہ باغی ہیں۔

عبید اللہ بن انی انحل نے اپی پھوپھی بنت حرام (زوجہ علی ص) کے بیوں عباس، عبد اللہ جعفر اور عثان کے لیے، جو حضرت علی سے بنے، ابن زیاد سے امان طلب کی تو اس نے ایکے لیے امان کا پروانہ لکھ دیا اور ابن انی انحل نے یہ پروانہ اللہ کی تو اس نے ہاتھ بھیج دیا۔ جب ام البنین کے بیوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے غلام کر مان کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب ام البنین کے بیوں کو یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ جمیں سمیہ کے لونڈ سے کی امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس کی امان سے بہتر امان کے طابع رہیں۔

# يزيدي فوج مقابله كيلئ تيار:

شمر بن ذی الجوش جب عبید الله بن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے شمر! خدا تیرے گر کو برباد کرے اور جو پچھ تو لایا ہے اس پر تیرا ستیاناس کرے! مجھے پختہ یقین ہے کہ حضرت امام حسین کی نے جو تین امور پیش کیے تھے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے بی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہ تم مجھے بیہ تاؤ کہ اب تمہارا کیا اراوہ ہے؟ ان سے مقاتلہ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے بیٹے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہ نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہ دول گا بلکہ خود فوج کی قیادت کرول گا۔ اس کے بعد ابن سعد نے شمر کو پیادہ سیاہ افسین مقرر کر دیا۔ بید فوج ہم محرم الم میں بدا فرمقرر کر دیا۔ بید فوج ہم محرم الم میں برداری تو ملے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افسرمقرر کر دیا۔ بید فوج ہم محرم الم میں بدائی میں دن و ملے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افسرمقرر کر دیا۔ بید فوج ہم محرم الم میں بدائی ہوئی۔

# اولادعلى طبينيند \_ فيشمركي امان كومعرا ديا:

شمر بن ذی الجوش نے خیموں سے باہر کمڑے ہوکر آواز دی کہ جاری بہن

کے لڑے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی حظمہ بن ابی طالب کے لڑے عباس، عبد اللہ، جعفر اور عثمان اس کے پاس آ گئے۔ شمر نے انہیں کہا کہ تنہارے لیے امان ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو نے فرزند رسول اللہ اللہ کا کہ کا امان دی ہے تو بہتر ورنہ ہم کو تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

عمر بن سعد نے نشکر کو پکارا کہ اے خدائی فوج! سر جو اور فتح وکامرانی کی خیموں خوشی مناؤ۔ اس پرنشکری اس روز نماز عصر کے بعد سوار ہو برحملہ کرنے کیلئے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ ایک طرف یہ جوش وخروش اور ولولے ہیں اور وومری طرف مصرت امام حسین رہے ہے ہیں۔ حضرت امام حسین رہے ہیں۔ کے سامنے کوارکا سمارا لیے، سرجمکائے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ علیہ خواب میں:

ای دوران میں آپ برغنودگی طاری ہوگئ، ادھر بزیدی فوج کا شور وغوغا سن کر آپ کی ہمشیرہ حضرت نہنب صفحہ آپ کے پاس آکیں اور آپ کو بیدار کیا۔
آپ نے سراٹھا کر فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول الله عظیہ کو ویکھا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ تو ہمارے پاس چلا آئے گا۔ بیان کر حضرت نینب رضی الله عنہا دونے لگ گئیں اور کہا: ہائے افسوس! آپ نے فرمایا کہ اے بہن! تھے پر خدائے رحلن اپنی رحمتیں نازل فرمائے، افسوس نہ کرمبر کر۔

# فیصله قبول کرویا جنگ کرد: (یزیدی فوج)

آپ کے بھائی عباس بن علی ﷺ نے کہا: اے بھائی! قوم آپ کے پال
آگئ ہے۔آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہتم کس ارادے سے آئے ہو؟
وہ تقریباً ہیں سواروں کو ساتھ لے کران کے پاس کے اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ امیر (ابن زیاد) کا تھم ہے کہتم اس کا قیصلہ قبول کر لو ورنہ ہم
تہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ عباس نے کہا کہ ذرائشہرو، عیں امام حسین ﷺ کو اسلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کرعباس اسے ساتھیوں کو ویں چھوڑ کروایس چلے گئے۔
یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کرعباس اسے ساتھیوں کو ویں چھوڑ کروایس چلے گئے۔

(يرت ميدناهام مين صحيف

ان کے پیچے فریقین کے آدی ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحث اور طعن وشنج کرتے رہے۔ اصحاب حسین نے کہا کہ تم بدترین لوگ ہو جو اپنے ہی ہوے ہو۔ اسے ذریت کو جواس وقت تمام لوگوں سے افضل ہے آل کرنے پر سلے ہوئے ہو۔ اسے میں عباس بن علی میں حضرت امام حسین سے کا پیغام لے کر واپس آگے اور کہا کہ اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ آج رات ہم اس معاملہ پر غور کریں گے۔ عمر بن سعد نے شمر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہو۔ اس پرعمر و بن جائے بن سلمہ زبیدی نے کہا کہ مرائے تو وہی ہے جو تمہاری رائے ہو۔ اس پرعمر و بن جاج بن سلمہ زبیدی نے کہا کہ سبحان اللہ! خدا کی قتم ! اگر میسوال کوئی ویلمی بھی کرتا تو اسے قبول کر لینا ہی مناسب سبحان اللہ! خدا کی قتم ! اگر میسوال کوئی ویلمی بھی کرتا تو اسے قبول کر لینا ہی مناسب ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن مجمعے دین وایمان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن مجمعے دین وایمان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن مجمعے دین وایمان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن مجمعے دین وایمان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن مجمعے دین وایمان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن مجمعے دین وایمان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن اصحف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جمعے دین وایمان کی قتم ہوتا۔ قبیس بن احمال بی کریں گے اور پھر ایسے بی ہوا۔

# امام حسين رفي في خويش واقارب كووصيت اورخطاب:

جب حضرت عبال بن علی عضه والهل آئے تو حضرت امام حسین عضہ نے فرمایا کہ والهل جا و اور انہیں کہو کہ خیمول سے دور رہو۔ آج رات ہم نوافل پڑھیں گے، خدا سے دعائے مغفرت مانگیں سے اور اس سے فریاد کریگے خدا کواہ ہے کہ بین اسکی عبادت کرنے اور اس کتاب پڑھنے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگنے کا مثناتی ہوں۔

ال رات شب کے ابتدائی وقت میں آپ نے اپنے خویش واقارب کو وصیت فرمائی اور اپ کے رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول اللہ اللہ تعلیٰ پر درود وصلوٰ ق کے بعد آپ نے نہایت نصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جو فقص اپنے بال بچول میں واپس جانا چاہے آج رات چلا جائے، اسے اجازت ہے۔ کیونکہ قوم تو مرف میرے خون کی پیای ہے۔ مالک بن نفر نے کہا اجازت ہے۔ کیونکہ قوم تو مرف میرے خون کی پیای ہے۔ مالک بن نفر نے کہا کہ میں مقروض ہوں اور عیال دار بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ رات کی تاریخی

چھا چی ہے، تم اس میں نکل جاؤ۔ تم میں سے ہرایک میر سے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں وسیح وعریض زمین کی وسعتوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں وسیح وعریض زمین کی وسعتوں میں سے ایپ ایپ شہر کونکل جائے۔ قوم کوصرف میر سے خون کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب وہ مجھے موجود یا تمیں کے تو دوسروں کی طلب سے غافل ہوجا تمیں ہے۔ پس تم یہاں سے نکل جاؤمتی کہ اللہ تعالی آپ کے بارے میں ہمیں وہ ہرا دن ندو کھائے۔

# بن عقبل اور دیگر اصحاب کا جذبه شجاعت:

آپ نے بی عقیل سے فر مایا کہ اے اولا دعقیل! تمہارے کیے تمہارے بھائی مسلم کا خون کافی ہے۔ کافی ہے۔ تم واپس چلے جاؤیس تمہیں اس کی اجازت ویتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں سے ہم نے عشرت ونیا کی خاطر اپنے ہی ، اپنے سردار اور اپنے اعمام میں سے خیرالاعم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، اور کریں گے، بلکہ اپی جانوں اور اپنے مالوں اور اپنے اہل وعیال کو آپ پر قربان کر ویں مے اور آپ کی ہمرای میں جگ کریں گے حتی کہ ہم بھی ای گھاٹ از جائیں دیں می ای گھاٹ از جائیں جس پر کہ آپ از یں، آپ کے بعد جیتے رہنے پر خدا کی پھٹکار۔

مسلم بن عوبجہ اسدی نے بھی ای قتم کی یا تیں کہیں۔ اس طرح سعید بن عبد اللہ حنی نے کہا کہ خدا کی قتم ! ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑیں ہے، حتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آز مالے کہ ہم نے رسول اللہ آفیائی کے لیس پشت آپ کی حفاظت کی ہے۔ خدا کی حتم ! اگر جھے معلوم ہو کہ آپ پر میرے ہزار بار فربان ہو جانے سے بھی آپ کی اور آپ کے اہل بیت کی جانیں نی سکتی ہیں تو میں ہزار بار بھی اپنی گرون کثوا دوس کے اہل بیت کی جانیں نی سکتی ہیں تو میں ہزار بار بھی اپنی گرون کثوا دوس کے دوس کے جس یا تیں طرح سے ایک دوس کے جس یا تیں کی سے ایک دوس کے جس آپ پر این جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم آپ کو چھوڑ کر ٹیس جانیں ہے جس آپ پر این جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم این گوں سے اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی جانیں گریاں سے اور اپنی جانیں گریاں سے اور اپنی چیشانیوں سے اور اپنی جانیں گریاں سے اور اپنی جانیں گریاں کہ دیں گے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور دیں گے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی ہو جانے کی دوس سے کو جس کے۔ ہم این گوں سے ، اور اپنی پیشانیوں سے اور اپنی کی دوس سے کور کو کور کی کے۔

ا پے جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں سے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ آپ کے بھائی عباس نے کہا کہ خدا ہمیں وہ روز بدند دکھائے جب آپ ہم سے پچھڑ جائیں ، اور نہ آپ کے بعد ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔

ابو خف نے حارث بن کعب اور ابو الفتحاک سے اور انہوں نے علی بن حسین زین العابدین نے حارث بن کھے ، جس میں حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس رات کی مجے کو میرے والد شہید ہوئے اس رات میں بیٹھا تھا اور میری چوپھی زین میری تیارداری کر رہی تھیں۔ میرے والد خیمے کے ایک کوشے میں اپنی امتحاب کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے قریب ابو ذر غفاری کے انکام میرے والد بیا شعار پڑھ رہے تھے:

#### ترجمهاشعار:

"اے زمانہ حیف ہے تیری دوئی پر، تیرے ہاتھوں مبح وشام کتنے ہی ماحب حق یا طالب حق قبل ہوتے ہیں اور تو ان کے بدل پر بھی قناعت مہاحب کرتا۔ اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور ہر ذی روح اس کی طرف روال دوال ہے۔"

# حضرب زينب ريايي كوسلى وينا:

جناب زین العاین عظم فرماتے ہیں کہ آپ نے دو تین مرتبہ یہ شعر دہرائے حتی کہ جھے سارے کے سارے از برہو مے اور میں یہ بھی سجھ کیا کہ ان اشعار سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اس پر روتے روتے میری بھی بندھ کی اور بالآ فرخمل کرکے میں خاموش ہو گیا اور جان گیا کہ بس اب مصیبت آنے ہی والی ہے۔ میری بھو بھی اشھ کھڑی سرتیں اور آپ کے پاس جاکر آہ و فریا دکر نے لکیس کہ بائے تباہی! کاش کہ آج ہی بھی ست آجائے۔ میری امی فاطمہ رضی اللہ عنہا! میرے والد حضرت علی کہ آج ہی بھی ست آجائے۔ میری امی فاطمہ رضی اللہ عنہا! میرے والد حضرت علی

ن فقط الروايير من بيان مسرت من فقوعه ميا**سب وقات يا سف** السفار وقات كى خلافت كے وارث! اے زندول كے فرياد رس! حضرت امام حسين حفظت نے فرمایا کداے میری بہن! کہیں شیطان تمہیں بے مبرنہ کر وے۔حضرت زینب ایجید نے کہا کہ اے ابوعبداللہ! واری جاؤں، آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں؟ آپ زارازار روتی رہیں اور بے خود ہوکر گریزیں۔ حضرت امام حسین پین نے اٹھ کر ان کے منہ پریانی کے حصینے مارے اور فرمایا کہ اے بہن! خدا ہے ڈر اور صبر کرواور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تعزیت کر اور جان لے کہ اہل ارض کو تو مرنا ہی ہے۔آسان والے بھی باتی ندر ہیں سے ہرشے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، جس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور پھر انہیں اپنی قوت وجروت سے مار دے گا اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے آگے کوئی دم نہیں ما رسکتا وہ ایک ہے اکیلا ہے۔ جان نے کہ میرا باپ مجھے سے بہتر تھا اور میری ماں مجھے سے بہتر تھی اور میرا بھائی مجھے سے بہتر تھا اور میرے لیے اور ان كيك أور برمسلمان كيك رسول الله الله الله عين حيات وطيبه قابل تقليد نمونه بي عجر غصہ سے فرمایا کہ میری موت کے بعد ایبا کوئی کام نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں میرے یاس چھوڑ کر واپس اینے امتحاب کے پاس حلے مسك اور البين علم ديا كم تمام خيم ايك دوسرے كے قريب لے آؤ حتى كه ان كى طنابیں ایک دوسری میں تھی ہوئی ہول تا کہ وحمن ہم تک صرف ایک جانب سے آسکے۔ ان کی دائیں بائیں اور سامنے کی جوانب میں خیے ہوں۔ پھر حضرت امام حسین سی اوران کے امحاب ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی اور اکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں ما لکتے رہے۔

يزيدول كالحيمول كي كرو چكر لكانا:

ادهر دشمن کے محوزے سوار محافظ عزرہ بن قیس احسی کی زیر مکرانی محیموں کے کرد

چراگاتے رہے۔ حضرت امام حسین رہے تھے: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لا نفسهم انما نملی لهم لیز دادوا اثما ولهم عذاب مهین

﴿ سورهُ آل عمران ﴾

ترجمہ: ''اور ہرگز کا فر کملان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں ہے۔ ان کیلئے بعلا ہے ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ میں پڑھیں اور ان کیلئے ذکت کا عذاب ہے۔''

🔷 کنزالا یمان 🗲

ابن زیاد کے پہرہ داروں میں سے ایک خف نے یہ آیات سنیں تو کہا کہ رب
کعبہ کی ہم بی پاک ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تم سے الگ کر دیا ہے۔ حضرت
زین العابدین ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خفی کو پیچان لیا اور زید بن خنیر
سے پوچھا کہ کیا تم جانے ہو یہ کون ہے؟ زید نے کہا کہ بیں۔ میں نے کہا کہ یہ
ابوحرب سمیمی عبداللہ بن شمیر ہے۔ یہ خفی ایک طرف تو نداقیہ، واہیات اور یاوہ
گوتھا، اور دوسری طرف جگ جو اور شجاع بھی تھا۔ بزید بن حصین نے اسے کہا:
اے فاس ! تو پاک لوگوں میں کب تھا؟ اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس
نے کہا کہ میں بزید بن حصین ہوں۔ عبیداللہ نے کہا کہ اناللہ! اے اللہ کے دشمن!
اللہ کی ہم ! تو ہلاک ہوگیا۔

یزید بن حمین کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہتم اپنے عظیم منا ہوں سے اور تم اپنے عظیم منا ہوں سے اور تم حمیت ہو۔ اس نے کہا کہ ہیں کرتے؟ خدا کی تتم! ہم ہی پاک وطیب ہیں اور تم حمیت ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، اور میں اس پر مواہ ہوں۔ میں نے کہا کہ افسوس ہے تھے پر، تمہاراعلم بھی حمیمیں کوئی فائدہ نہیں ویتا؟

یزید بن حمین کہتے ہیں کہ مران دستہ کے امیرعزرہ بن قیس نے اسے جمزک

### دیا اور وہ ہم سے پرے ہٹ کیا۔ ا خیموں کیلئے حفاظتی تدبیر:

مورفین کہتے ہیں کہ جب عمر بن سعد نے عاشورہ کے دن بروز جمعت المبارک یا جیسا کہ کہا جاتا ہے ہفتہ کے روز اپنے اصحاب کے ساتھ میج کی نماز پڑھ لی تو قبال کیلئے تیار ہوگیا۔ حضرت امام حسین کیلئے تیار ہوگیا۔ حضرت امام حسین کیلئے تیار ہوگیا۔ حضرت امام حسین کیلئے تیار ہوگیا۔ حضرت اور چالیس پیادوں پرمشمل تھے۔ میج کی نماز ادا فرمائی اور میدان بین جاکر صف بندی کی۔ آپ نے میمنہ پر زہیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو مقرر کیا اور علم اپنے بھائی عباس بن علی کیلئے کے سپرد کیا اور عورتوں کے قیموں کی طرف بست کر لی۔ حضرت امام حسین کیلئے کے سپرد کیا اور عورتوں کے قیموں کی طرف بست کر لی۔ حضرت امام حسین کیلئے کے امواب نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندت کھود لی اور اسے سوختی اور کار آمد لکڑیوں سے اور بانس اور نرکل جیسی کنٹر یوں سے بھر دیا اور اس بیس آگ بھڑکا دیا تا کہ عقب سے اور بانس اور نرکل جیسی کنٹر یوں سے بھر دیا اور اس بیس آگ بھڑکا دیا تا کہ عقب سے قیموں بیس کوئی داخل نہ ہو سکے۔

### دونوں فوجیس آمنے سامنے:

ادهر عمر بن سعد نے میمنہ پر عمرہ بن جائ زبیدی کو اور میسرہ پرشمر بن ذی الجوش کو مقرر کیا۔ ذی الجوش کا اصل نام شرطیل بن اعور ابن عمرہ بن معاویہ تھا جو بی ضباب بن کلاب میں سے تھا۔ عمر نے اصحاب خیل پرعزرۃ بن قیس احمسی کو اور بیادہ فوج پر همیت بن ربعی کو مقرر کیا اور جمنڈ ااپنے غلام نوردان کے سپرد کیا اور دونوں فوجیں آ منے سامنے آگئیں۔

پھر حضرت امام حسین جڑے ایک خیمہ میں چلے محے جوان کے لئے نعب کیا گیا تھا، وہاں آپ نے عسل فرمایا اور بہت می خوشبولگائی۔ آپ کے بعد بعض ووسرے امراء بھی خیمے میں داخل ہوئے اور آپ کی طرح عسل وغیرہ کیا۔ اس پرلوگ ایک دوسرے سے کہنے ملے کہ مسل کرنے کا یہ کیا موقع ہے؟ کسی نے کہا کہ پرے ہو، یہ فنول باتیں کرنے کا وقت نہیں۔ اس پر بزید ابن حمین نے کہا کہ خدا کی شم! میری قوم جانتی ہے کہ میں نے اوجیز عمر میں کیا۔ نہ جوانی میں نہ اوجیز عمر میں کیا۔ نہ جوانی میں نہ اوجیز عمر میں کیا نہ کی شم! میں اللہ کی شم! میں اللہ کی شم! مارے اور بوی بوی آئکموں والی حوروں کے درمیان بس میں اس قدر فاصلہ ہے کہ قوم حملہ کر کے ہمیں شہید کردے۔

امام جسين رفيظيه كى ميدان كربلا مي تقرير:

اس کے بعد حضرت اہام حسین کے گوڑے پر سوار ہوگئے اور قرآن پاک کو ہاتھوں میں لے کراوراپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے قوم کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے دعا ما کی کہ اے اللہ! ہر مصیبت میں تو ہی میری ہاہ گاہ ہے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے دعا ما کی کہ اے اللہ! ہر مصیبت میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے اور ہر تخی میں تو ہی میرا سہارا ہے وغیرہ اور آپ کے فرزند علی بن حسین کے اور آپ کے میرا موار ہو گئے حالانکہ آپ بیار اور نجیف ہے۔

حضرت امام حسین عصد نے ہواز بلند پکارا کہ اے لوگو! بیل تمہیں هیدت کرنے والا ہوں، اسے فور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو! اگرتم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو بیتمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کو کوئی جواز بھی نہیں ہے اور اگرتم میرا عذر قبول نیس کرتے تو نیادتی کرنے کو شرکاء کم نم لم یکن امر کم علیکم عمد نم

اقضوا الى ولا تنظرون

﴿ سور ا يولس ﴾

ترجمہ: "وقو مل کرکام کرواورائے چھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام بکار کرلوتمارے کام میں تم پر پچھا بھی ندرہے پھرجو ہو سکے میرا کرلواور مجھے مہلت ندوں''

🔷 کنزالایمان 🗲

ان ولى الله الذي نزل الكتاب و هو يتوني الصالحين

﴿ سورهٔ اعراف ﴾

ترجمہ '' ہے شک میراولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔''

🍎 کنزالایمان 🇲

جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے بیتقریر سی تو ان کی چینی نکل کئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کیا تھا کہ جب تک راستہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ مکہ میں چھوڑ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا جنہوں نے (خیمہ میں جاکر) انہیں خاموش کیا۔

پھرآپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے قضل ، اپنی عظمت ، اپ حسب
ونسب اور اعلیٰ قدری و علو شرف کا ذکر فر مایا۔ آپ نے فر مایا کہ اپنے اپنے
کر بیانوں میں جمائو اور اپنا محاسمہ کرو۔ کیا تمہارے لیے بھے جمیے محض کا قبل کرتا
درست ہے؟ میں تمہاری نبی سے کی بیٹی کا فرز تد ہوں۔ میرے سوا تمام روئے
دمین پرکوئی نبی کے کا نواسہ موجود فیس ۔ حضرت علی المرتفیٰی رہے میرے والد ہیں
اور جعفر ذوالجنا حین میرے بچا ہیں اور سید العہد او حمزہ رہے میں فر مایا: یہ دونوں
ہیں۔ رسول اللہ بھے نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فر مایا: یہ دونوں
نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اگرتم میری بات کی تقد بی کروتو یہ تن بات ہے۔
اللہ کی تم ! جب سے جمعے معلوم ہوا ہے کہ جموٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے،
اللہ کی تم ! جب سے جمعے معلوم ہوا ہے کہ جموٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے،
میں نے بھی جموث ہو لئے کا ارادہ بتک فیس کیا، اگرتم اس کی تقد بی فیس کرتے تو
میں نے بھی جموث ہو لئے کا ارادہ بتک فیس کیا، اگرتم اس کی تقد بی فیس کرتے تو
میں اساب رسول اللہ میں ہوائے دریافت کرو۔ حضرت جا پر بن عبداللہ سے پوچھو، اور

پوچھو، وہ اس کی تقدیق کریں گے۔ افسوس ہے کہتم پر اکیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میرے ان اوصاف میں سے کوئی وصف بھی تہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتا؟ اس پرشمر ابن ذی الجوش بولا کہ معلوم نہیں بید کیا کہہ رہا ہے؟ مخص کنارے پر کھڑے ہوکر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔

اس پر حبیب بن مطہر نے کہا کہ اے شمر! اللہ کی سم! اپنے مفاد کی خاطر اللہ ک عبادت تو کرتا ہے اور ایک مفاد کی خاطر نہیں بلکہ ستر مفاد کی خاطر اللہ ک تیرے دل پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے ہم تو اچھی طرح سیجھتے ہیں کہ آپ کیا فرہا رہے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرہایا کہ اے لوگو! میرا راستہ چھوڑ دو، میں کی محفوظ مقام کی طرف نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بن عم کا حکم سلیم کر لینے میں کی طرف نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بن عم کا حکم سلیم کر لینے میں کیا امر مانع ہے؟ آپ نے فرہایا کہ معاذ اللہ! میں ہر متکبر سے کہ یوم حساب پر کیا امر مانع ہے؟ آپ نے اور تمہارے رب کی بناہ لیتا ہوں۔ ' (فاطر) پھر آپ نے ایکان نہیں رکھتا۔ اپنے اور تمہارے دب کی بناہ لیتا ہوں۔' (فاطر) پھر آپ نے

ائی افتی کو بھا دیا اور عقبہ بن سمعان کو اس کا گھٹنا باندھ دینے کا تھم فر مایا۔ پھر آپ نے (خانفین سے) فر مایا کہ بتاؤ کیا تم جھ سے کسی خون کا بدلہ لیتے ہو، یا میں نے تہارا مال مار کھایا ہے، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم جھ سے بدلہ چکاتے ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔

ال تے بعد آپ نے پکار پکار کر فر مایا کہ اے هید ین ربعی! اے جاز بن ابجر! اے قیس بن اصعف! اے زید بن حارث! کیا تم نے جھے نہیں لکھا کہ پھل کہا ہے جگے ہیں اور باغات سرسز ہیں۔ ہمارے پاس آ جا کیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آ کیں گئے۔ آپ نے فرمایا کے پاس آ کیں گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمان اللہ! تم نے یقینا لکھے ہیں لیکن اے لوگو! جب تم جھے سے بیزار ہو مجے ہوتو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اصعف نے میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اصعف نے کہا کہ آپ ایپ کی گئے کو کوئی گزیز نہیں پہنچا کیں

(سيرت سيدناامام مين صفحين

گ۔ وہ آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب ویا کہ تو اپنے ہیاں آپ نے جواب ویا کہ تو اپنے ہمائی کا بھائی ہی تو ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقبل کے علاوہ کچھے اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں ، اللہ کی تسم! میں ذات کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے رائے کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے (ناکروہ) جرم کا اعتراف کروں گا۔

پروشن کالفکر آہتہ آہتہ اصحاب امام حسین کی طرف بڑھا، جیسے کہ کہا گیا ہے، ان جی سے تقریباً ہمیں گوڑ ہے سواروں کا ایک طا کفہ جس جی ابن زیاد کے مقدمہ الیش کا افسر حربن بزید بھی تھا۔ لفکر حسین کے مقدمہ الیش کا افسر حربن بزید بھی تھا۔ لفکر حسین کے ماتھ طل گیا۔ حضرت امام حسین کی ہے معذرت کی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کا بیداراوہ ہے تو جی آپ کو بزید کے پاس لے جاتا۔ آپ نے حرکا عذر قبول فرما لیا۔ اس کے بعد حراصحاب امام حسین کے سامنے جا کھڑ ہے ہوئے اور عمر بن سعد کو پکار کر کہا کہ افسوس ہے تم پر! تم بنت رسول اللہ بھی کے بیش کروہ تین صورتوں میں سے کی ایک کو بھی قبول نہیں کرتے؟ عمر بن سعد نے کہا کہ اگر یہ بات میرے افتیار میں ہوتی تو میں ضرور قبول کر لیتا۔

## ز میربن قیس پیشه کا پزیدی فوج کوخطاب:

اصحاب امام حسین رہے میں سے زہیر بن قبی مسلم ہوکر اپنے محود ے پر سوار ہوئ اور اہل کوفہ سے خاطب ہوکر کہا کہ اے اہل کوفہ! اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مسلمان کا حق ہے کہ اپنے مسلمان ہمائی کوھیمت کرے، ہم اس وقت تک آپس میں ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہمائی ہیں اور ایک دین وطمت پر ہیں جب تک کہ ہمارے اور تمہارے ورمیان موار ہیں گئی تو پھر عصمت کث جائے گا اور ہم اور ہم اور تم الگ الگ دوگروہ بن جا کی میں گے۔ اللہ تعالی نے اپنے کی کریم ہونے کی اور ہم الک الگ دوگروہ بن جا کیں گار اللہ تعالی نے اپنے کی کریم ہونے کی ذریم میں ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے تا کہ معلوم ہونے ایک کہ ہم میں ذریعت کے ہم میں

سے کون کیا کرتا ہے؟ ہم حمہیں اہل بیت کی اعانت اور طاخیہ بن طاخیہ عبیداللہ بن زیاد کا ساتھ چھوڑ دینے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی حکومت میں حمہیں برائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ جمر بن عدی اور اس کے اصحاب اور ہائی بن عروہ اور ان جیسے دوسرے متنی لوگوں کی طرح تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیریں گے۔ تمہارے ہاتھ اور تمہارے یا دار تمہارے یا دی کا فیس کے اور تمہارے اور تمہارے کان کا فیس کے اور تمہارے ایائل اور قراء کوئل کریں گے۔

راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے زہیر بن قین کو گالیاں دیں اور ابن زیاد کی تعریف و توصیف کی۔اورکھا کہ ہم تیرے ماحب اوراس کے ساتھیوں کوئل کیے بغیردم نہ لیں گے۔ ابن القین نے کہا کہ سمیہ کے لونڈ سے سے فاطمہ رمنی اللہ عنہا کالال اعانت اور دوی کا زیادہ حقدار ہے اگرتم اس کی اعانت نہیں کرتے تو عیاد آباللہ اسے آل نہ کرو۔ تم اس کے اور اس کے ابن عم یزید بن معاویہ کے درمیان سے ہث جاؤ۔ جد حرکو وہ جاہے گاہم ای طرف کونکل جائیں گے۔ میں اینے ایمان سے کہنا ہوں کو گر حسین سے بغیر بھی وہ تہاری اطاعت کزاری پر رامنی ہو جائے گا۔اس پر شمر بن ذی الجوش نے تیر پھینکا اور کہا کہ بس خاموش رہ، خدا تھے موت دے، تو نے بول بول کر جمیں زیج کر دیا ہے۔ زہیرنے جواب دیا کہ اے ای ایر یوں بر مكثرت موست والے كے يوت! كيا من تحد سے خاطب بوں؟ تو تو ہے ہى نرا جانور۔اللد کی مم امرے خیال میں اللہ کی کتاب میں سے بھے دوآیات بھی محیک سے یا دہیں تو روز قیامت کی رسوائی اور سخت ترین عذاب کا مروه س لے۔ شمر نے کہا کہ تعوری دیر کے بعد اللہ سی اور تیرے صاحب کومل کرنے والا ہے۔ ز میرنے کہا کیا تو مجے موت سے ڈراتا ہے؟ الله کاتم المهارے ساتھ میشه زنده رہے سے معرت امام حسین رہے سے ساتھ مرنا مجھے زیادہ محبوب ہے محر بلند آواز کے ماتھ لوگوں سے مخاطب ہوا کہ اے لوگو! کہیں بیرمش و ظالم اور اس جیسے

#### حرکایزیدی فوج سے خطاب:

حربن بزید نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ اللہ تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی اس فضل سے نزے گا۔ اس نے کہا: اللہ کی تم ! ضرور، کم از کم الی الزائی کہ جس جس سر کثیں کے اور ہاتھ ضائع ہو گئے۔ حرائل کوفہ جس سے ایک دلیر فض سے جب کی نے انہیں حضرت امام حسین رہے ہے ساتھ مل جانے پر شرم دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قتم ! جس نے جنت کا انتخاب کرلیا ہے اور اللہ کی قتم ! جس جنت کا انتخاب کرلیا ہے اور اللہ کی قتم ! جس جنت کے بدلے جس کسی چیز کو بھی قبول نہ کروں گا۔ خواہ میرے کور اللہ کی قتم ! جس جنت کے بدلے جس کسی چیز کو بھی قبول نہ کروں گا۔ خواہ میرے کور کو کر موجکا ہے انہوں نے گھوڑے کو ایز لگائی اور حضرت امام حسین جی جس سے جا کے این اور خواہ دی اور اللہ کی اور حضرت امام حسین جی الی جائے ، پھر جیسا کہ سے جا کے انہوں نے گھوڑے کو ایز لگائی اور حضرت امام حسین جی الی سے معذرت کی ۔

اس کے بعد حرنے پھر اہل کوفہ سے خطاب کیا اور کہا اے کوفیوا تم نے خود حسین کو بلایا اور ان کو یقین دلایا کہ جب وہ تہارے پاس پہنیں گے تو تم ان کی حفاظت کرو گے اور ان پر اپنی جائیں قربان کر دو گے، لیکن اب تم ان کی جان کے دشن ہو گئے ہو اور انیں اللہ تعالی کی وسیع و حریض ذیبن میں چلے جانے ہے بھی روکتے ہو۔ جس میں کتے اور خزر یہی آزادی کے ساتھ دعماتے پھرتے ہیں اور تم نے ان پر بہتے ہوئے فرات کا پانی بھر کر دیا ہے جس میں سے کتے اور خزر یہی پانی بند کر دیا ہے جس میں سے کتے اور خزر یہی پانی بن کر سر ہور ہے ہیں۔ اور او هر بہ حال ہے کہ اہل بیت بیاس سے نا حال ہو رہے ہیں۔ اور او هر بہ حال ہے کہ اہل بیت بیاس سے نا حال ہو کیا ہے۔ ان کی اولا دے ساتھ نہایت پراسلوک رہے گیا ہے۔ اگر تم نے تو بہ نہ کی اور اس ارادہ سے باز نہ آئے جس پر حمل کرنے کیلئے کیا ہے۔ اگر تم نے تو بہ نہ کی اور اس ارادہ سے باز نہ آئے جس پر حمل کرنے کیلئے

(يرت ميرنالام مين عفيقنه

تم نے آئ کے دن میں اور ای گھڑی میں کمر باندھ رکھی ہے تو خدا تہمیں تخت ترین بیاس کے دن بانی سے محروم رکھے گا۔ ایران کی بیاہ سپاہ نے حریم برسانے شروع کر دیتے اور وہ بیجے بہٹ کر حضرت امام حسین کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عمر بن سعد نے کہا کہ اگر میرے افتیار میں ہوتا تو میں حضرت امام حسین کی کا مطالبہ قبول کر لیتا لیکن ابن زیاد نے انکار کر دیا ہے۔ حر نے اہل کوفہ سے اپنے خطاب کے دوران ان کو عمیہ کی۔ انہیں برا بھلا کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے امام حسین کی اور ان کی عورتوں اور ان کی بیٹیوں پر دریائے فرات کا پانی بندکر دیا ہے جس میں سے یہود و نصاری بھی پانی نے رہے ہیں، اور جس میں کے بند کر دیا ہے جس میں سے یہود و نصاری بھی پانی نے رہے ہیں، اور جس میں کے بیکی کوشے گھرتے ہیں لیکن امام حسین کی گورتے بیں کا میاں تک کہ انہیں اپنے نفع و نقصان کا بھی افتیار نہیں۔

......☆☆☆.....

# آغاز جنگ اور اصحاب حسین بطیطند کی شجاعت

عمر بن سعد نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنا جمنڈا قریب لاؤ جب وہ جمنڈا قریب سے گیا تو عمر بن سعد نے آسٹین چڑھا کر تیم پھینکا اور کہا کہ گواہ رہو، پہلا تیم شین نے جینکا ہے۔ اس کے بعد تیموں کا جادلہ شروع ہوگیا۔ زیاد کا غلام بیار اور عبیداللہ کا غلام سالم لفکر سے نکلے اور مبارزت طلب کی۔ ان کے مقابلہ کیلئے عبیداللہ بن عمر کلبی معزت امام حسین رہے سے اجازت لے کرنگل آئے۔ انہوں نے پہلے بیار کو اور اس کے بعد سالم کوئل کر دیا۔ البتہ سالم کے وار سے ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کے کند سالم کوئل کر دیا۔ البتہ سالم کے وار سے ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔

## ایک بزیدی دعائے امام سے واصل جہنم:

اس کے بعد ایک فض جس کا نام عبداللہ بن حوزہ تھا لگلا اور حفرت امام حسین است است اکر کہا کہ اے حسین! آگ مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، افسوں ہے تھے پر۔ ہیں تو اپنے رب کے پاس جاؤں گا جورجم ہے شخص ہو اور مطاع ہے۔ آگ ہیں جمو کے جانے کا حقدار تو تو ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مزنے لگا تو گھوڑے ہے گر پڑا اور اس کا ایک پاؤں رکاب ہیں پھن گیا۔ اس سے پہلے حضرت امام حسین حیات نائی میں عوزہ سے پوچھا کہ تم کون ہوتو اس نے کہا کہ ابن حوزہ ہوں۔ اس پر آپ نے دعا ماگی کہ اے اللہ اسے ناز جہنم ہیں وار وفر ما دے۔ بیس کرابن حوزہ فیصے سے لال پیلا ہوگیا اور نیم میور کرنے کیلئے جو ار فرماد سے۔ دمیان حاکم تی ۔ اپنے موڑ ایک نے اور اس کے درمیان حاکم تھی۔ اپنے گوڑے کو ذر بدی نیم میں اتار نے آپ کے اور اس کے درمیان حاکم تھی۔ اپنے گوڑے کو ذر بدی نیم میں اتار نے آپ کے اور اس کے درمیان حاکم تھی۔ اپنے گوڑے کو ذر بدی نیم میں اتار نے آپ کے اور اس کے درمیان حاکم تھی۔ اپنے گوڑے کو ذر بدی نیم میں اتار نے آپ کے اور اس کے درمیان حاکم تھی۔ اپنے گوڑے کو ذر بدی نیم میں اتار نے گائی کی اور ایک پیٹر کی گھوڑے ہے گرے۔

وقت ٹوٹ مجے اور دوسرا پاؤں رکاب میں پین کیا۔ مسلم بن عوسجہ نے دوڑ کراس کا دائیاں پاؤں کاٹ دیا اور محوڑ اسے لے کر بھاک کھڑا ہوا۔ اس کا سرایک ایک پھر سے مکرا تا ممیاحتی کہ دو مرکبیا۔

## عبداللدين نميركي امحاب حسين عظيمه مل مركت:

ابوظف نے ابی جناب سے روایت کی ہے کہ ہم میں ایک فض عبداللہ بن نمیر تھا جو بن علیم میں سے تھا۔ یہ اپنی بولی کے ساتھ جو نمر بن قاسط سے تھی کوفہ میں جھد ہدائی کے کؤکس پر رہنا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت امام حسین کھیا کہ فلاف جنگ پر جانے کی تیار یوں میں معروف ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم! میں مشرکین کھلاف بڑ نے پر تریص تھا، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ بنت رسول اللہ علی مشرکین کے فرزند کے ہمراہ جہاد کروں، کیونکہ یہ مشرکین کے خلاف لڑنے سے افضل ہے اور اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ تو اب کا باعث ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے بات اور اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ تو اب کا باعث ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کے بیاس کیا اور اسے بتایا کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے تھے سیرمی راہ دکھائی ہے تم خود بھی روانہ ہوجاؤ اور فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے جھے سیرمی راہ دکھائی ہے تم خود بھی روانہ ہوجاؤ اور فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے جاؤ۔

رادی کا بیان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی بیل لکل گیا۔
اور حضرت امام حسین کھی کے پاس کی گیا۔ اسکے بعد راوی نے عمر بن سعد کے تیر
سیکنے اور زیاد کے غلام بیار اور ابن زیاد کے غلام سالم کے قبل ہونے اور عبداللہ بن
نمیر کے میدان کارزار میں جانے کیلئے حضرت امام حسین کی سے اجازت ما تھنے
کے واقعات کا ذکر کیا۔

مردی ہے کہ جب حضرت امام حسین رہ ہے دیکھا کہ عبداللہ بن نمیر ایک قدآ در، مضبوط بازووں والا اور کشادہ صدر انسان ہے جو مدمقابل پر بحربور حملہ کرنے کابل ہے آت آپ نے فر مانا کہ اگر جا ہوتو ہمیدان کارزار میں جلے جاؤ۔

(سيرت ميدناانام مين صفيف )

چنانچہ وہ چلا گیا۔ بیار اور سالم نے پوچھا کہتم کون ہو؟ عبداللہ بین نمیر نے اپنا نسب
نامہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم جہیں نہیں جانے۔ ہمارے مقابلہ بیں تم سے کوئی
افضل محف آئے لیکن عبداللہ نے بیار پر جملہ کر کے اسے قل کر دیا۔ وہ بیار پر ضربیں
لگانے میں معروف تھا کہ ابن زیاد کے غلام سالم نے عبداللہ پر جملہ کر دیا جس سے
اس کے بائیں ہاتھ کی الگلیاں کٹ گئیں پھراس نے ایک بھر پور جملہ کر کے سالم کو
بھی قل کر دیا اور آگے بڑھ کر بیرجز بڑھنے لگا:

ترجمہ داکرتم مجھے ہیں جانے تو س لو، میں بنی کلب کا بیٹا ہوں، اور میرا حسب بنی علیم ہے، میں دلیر اور خفیناک فخص ہوں، مصیبت کے وقت میں کروری ہیں دکھا تا، اے ام وہب! میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ پیش قدی کرکے ان کو نیزے کی ضربیں لگاؤں گا۔ رب تعالی پر ایمان رکھنے والے بندے کی صربیں۔"

پرام وہب ایک لاقی لے کراہے فاوند کے پاس آئی اور کہا کہ اب وائم بہ فدایت، محد علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک و طیب اولاد کے دفاع میں جنگ کر۔ وہ اسے مورتوں کی طرف واپس دھکیاتے گئے تو وہ اس کے کڑوں سے چمٹ کی اور کہا کہ چھوڑ و جھے، میں میں تبیارے ساتھ ال کراڑوں گی۔ اس پر حضرات امام حسین دیکھند سنے اسے بارکر فرمایا کہ واپس آجاد اور یہاں مورتوں کے پاس بیٹے جاد، مورتوں پر شن اسے بارکر فرمایا کہ واپس آجاد اور یہاں مورتوں کے پاس بیٹے جاد، مورتوں پر فال فرض دیں۔ اس پر وہ واپس آ جاد اور یہاں مورتوں میں جل میں۔

## انغرادی جنگ على امام كايله بعاري تغا:

رادی کا قول ہے کہ اس روز بکٹرت مبارزت ہوئی۔ جہامت و دلیری کی بنا پر اس وجہ سے کہ اس ام حسین روز بکٹرت مباو کا ذراجہ فظا کو ارتحی، انفرادی جگ اس وجہ سے کہ اسحاب امام حسین روز بھا کے بچاؤ کا ذراجہ فظا کو ارتحی، انفرادی جگ میں اس ان کا بلہ ہماری رہا۔ اس لیے بعض امراء نے عمر بن سعد کو انفرادی جگ فتم کر دستے کا معودہ دیا۔ ابن زیاد کی قوج کا اجر مید حرو بن جاج کے لگا کہ وین سے دستے کا معودہ دیا۔ ابن زیاد کی قوج کا اجر مید حرو بن جاج کے لگا کہ وین سے

(برت بدناام من صحفه

نکل جانے والے اور جماعت میں پھوٹ ڈالنے والے سے قبال کرو۔حضرت امام حسین کھی نے فرمایا کہ افسوس ہے تھے پر اے جاج ! تو لوگوں کو میرے خلاف محرکا تا ہے؟ کیا دین سے نکل بھا محنے والے ہم ہیں؟ اور تو دین پر قائم ہے؟ عن قریب جب ہماری رومیں ہمارے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو تم کومعلوم ہو جائے گا کہ آگے۔ میں جلنے کامستحق کون ہے؟

## امحاب حسین رہیں کے پہلے شہید:

اس انفرادی جملہ میں مسلم عوبہ شہید ہو گئے۔ اصحاب حسین ری میں سے یہ پہلے شہید ہیں، ابھی ان میں آخری رحق باتی تنی کہ حضرت امام حسین ری ان کے پاس تشریف لے کے اور ان کے تن میں دعائے رحمت فرمائی۔ حبیب بن مطہر نے کہا کہ جنت مبارک ہو۔ انہوں نے نجیف آ واز میں جواب دیا کہ اللہ تعالی تہمیں خیر و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ پھر حبیب نے کہا کہ اگر جھے یہ معلوم ہوتا کہ میں تہمارے بعد ابھی قبل ہوکر آپ کے ساتھ سلے والا ہوں تو میں آپ سے پوچ کر آپ کی وصیت پر عمل کرتا۔ مسلم نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کرکے آپ کی وصیت پر عمل کرتا۔ مسلم نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کرکے کہا کہ میں جمہیں ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ان پر اپنی جان قربان کرویتا۔

یا ع سویزیدی فوج کا تیرون سے حملہ:

روایت ہے کہ اس کے بعد شمر بن ذی الجوش نے میسرہ سے حملہ کر دیا اور حضرت امام حسین رفی کا قصد کیا لیکن آپ کے محوث سے سوار اصحاب نے پوری طاقت سے آپ کا دفاع کیا اور نہایت بے جگری سے لاکر انہیں بیچے دھیل دیا۔ اس پر شمر نے حمر بن سد سے پیدل تیرا تدا ذوں کی مک طلب کر لی۔ اس نے تقریباً پانچ سوتیرا تدا ذوں کی مک طلب کر لی۔ اس نے تقریباً پانچ سوتیرا تدا ذوں بی سوتیرا تدا ذہی و سے۔ اس ساہ نے آتے ہی اصحاب امام حسین رفی ہوئے دی کے مواد وں بی تیم برسانے شروع کر دیے تی کہ تمام محوث سے تیم برسانے شروع کر دیے تی کہ تمام محوث سے ذمی ہوگے اور آپ کے تمام محوث سے

(سيرت سيدناامام مين صفحفه

سوار پیدل ہو مجئے جب انہوں نے حربن بزید کے محوثے کو زخی کر دیا اور وہ ہاتھ میں تکوار کیے محور سے سے اترے او ایک شرمعلوم ہوتے سے پھر انہوں نے رجز

ترجمہ: ''اگر انہوں نے میرے محوثے کو زخی کردیا ہے تو کوئی مضا نقتہ تبیس، میں ابن حربوں اور دہشت تاک شیر سے بھی زیادہ جری ہوں۔" تحصي المنظمة ا

کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد نے ان حیموں کو اکھاڑ پھینگنے کا تھم دے دیا جوحملہ کی راہ میں رکاوٹ سبنے ہوئے تھے۔ ادھر امحاب امام حسین ﷺ نے تیمے اکھاڑنے والول كونة نظي كرنا شرع كرديا-اس يرابن سعدن في جلا والني كاعم ديدويا-حفرت امام حسین ر الله نے فرمایا کہ چھوڑ و انہیں خصے جلانے دو۔ اب بداس طرف سے حملہ بیس کر سکتے پھر شمر ذی الجوش خداس کا بُرا کرے۔ معزت امام حسین ﷺ كے خيمہ كے پاس آيا اور اس ير نيزه ماركركها كر آگ لے آؤ۔ بي اس خيمه كوجلاكر اس کے کینوں سمیت خاکستر کر دول گا۔ اس پرعور تیل جی انھیں اور خیمہ سے باہر نكل أكتيس وحعرت امام حسين ري الله في الله الله تعالى تحدكوا في من جمو كهد شیث بن ربعی شمر کے پاس ، خداشمر کا چرہ بگاڑنے ، آیا اور کیا کہ میں نے تیرے اس قول اور تیرے اس فعل اور تیرے اس مؤقف سے فیج تر معاملہ بھی تیس دیکھا۔ کیا عورتوں پررعب ڈالا ہے؟ اس پراسے شرم آئی اور واپس جانے کا ارادہ کرلیا۔

حید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے شمرسے کہا کہ سجان اللہ! بھے بہ حرکت زیب تبین دیں۔ کیا تو اسے آپ کودو کو نہ عذاب سمیٹنا جا بیتا ہے؟ ایک آگ سے جلانے كا اور دوسراعورتون اور بچول كوجلائے كاء خدا كامتم! مرف مروول كول كرتے سے مجی حیرا امیر تخصہ سے رامنی ہو جائے گا۔

حید بن مسلم کہتے ہیں کہ شمر نے جھے سے یو چھا کہم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ

میں نہ بتاؤں گا۔ درامل میں ڈرتا تھا کہ آگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں تو وہ میری بیجان کر لے گا اور سلطان کے سامنے مجھے رسوا کرے گا۔

امحاب امام حسین عظمہ کے پیادوں علی سے زہیر بن قین نے شمر پر تملہ کرکے اسے پہنا کردیا اورابوعزہ ضبائی کوئل کردیا جب اصحاب امام حسین عظمہ میں سے کوئی ٹل ہو جاتا تو آپ کے نظر میں کی آ جاتی ۔ لیکن ابن زیاد کی فوج میں سے کوئی ٹل ہو جاتا تو کر سے تعداد کی وجہ سے ان میں کوئی کی محسوں نہ ہوتی ۔ جب ظہر کا وقت آ کیا تو حضرت امام حسین عظمہ نے فرمایا کہ انہیں کہو جنگ روک دوتا کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اس پر امل کوئد میں سے ایک مخص نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مطہر نے جواب دیا کہ افسوس ہے تھے پر! کیا تمہاری نماز قبول ہوگی اور آل رسول اللہ اللہ کے کا ماز قبول نہ ہوگی؟

#### حبیب بن مطهر کی شهادت:

حبیب نے ایک خوفاک جنگ لڑی اور ایک مخص بدیل ابن صریم کو جو بی عقفان میں سے تفاقل کردیا اور بیاشعار پڑھنے لگا:

ترجمہ اشعار: "میں حبیب ہول اور میرے باپ کا نام مظہر ہے، میں مورکتی ہوئی جنگ کاشہوار ہو۔ تم تحداد میں وافر ہو یا زیادہ ہواور ہم وفا میں اور میر میں تم سے فائق ہیں۔ ہارا نام باتی رہنے والا ہے، اور ہمارے مقاصد باک ہیں۔'

ای افتا میں بی تمیم کے ایک مخص نے حبیب پر حملہ کردیا اور تیر کا ایک ایہا وار
کیا کہ حبیب پنچ کر پڑے ، پھر سنجل کر اٹھنے لگے تو حمین بن نمیر نے ہلوار سے
ان کے سر پر ایک ضرب لگائی جس سے میہ دوبارہ کر گئے اس پر تمیمی نے پنچ انز کر
ان کا سرکاٹ لیا اور اسے ابن زیاد کے پاس لے کیا۔ وہاں حبیب کے لڑکے نے
ویکھا تو اپنے باپ کے سرکو بہجان لیا اور تیمی سے کہا کہ یہ سر مجھے دے دو میں اسے

المرسي المرابع المرابع

122

دفن کروں گا اور پھررو پڑا۔

#### باپ کے قاتل سے بدلہ:

راوی کا بیان ہے کہ جب بدائرکا جوان ہوگیا تو اسے باپ کا بدلہ لینے کی قلر دامن گیرہوئی بالا آخر وہ مصعب بن عمیر کے زمانہ میں فوج میں بحرتی ہوگیا۔ ایک دفعہ اس الرکے کے باپ کا قاتل دو پہرکوا ہے فیے میں سور ہاتھا کہ وہ موقع پاکراس کے فیے میں سور ہاتھا کہ وہ موقع پاکراس کے فیے میں کیا اور اے تل کر دیا۔

#### حر کی شہادت:

ایوفف نے محد بن قیس سے روایت کی ہے کہ جب مبیب آل ہوا تو حضرت امام حسین رفیظی کو اس کا سخت صدمہ ہوا اور فرمایا کہ جس اس سے اپنے نفس کا اختساب کروں گااور حرنے حضرت امام حسین رفیظی کے تصیدہ جس بیشعر پڑھے:

#### ترجمها شعار:

"مری تمنا ہے کہ بیل جب تک قل نہ ہو جاؤں، آپ شہید نہ ہوں اور آٹ میری تمنا ہے کہ بیل جب تک قل موں گا۔ بیل ان پر کوار کی کاری ضرب آئے بین آئے بیوستا ہوا بی قل ہوں گا۔ بیل ان پر کوار کی کاری ضرب لگاؤں گانہ بیچے ہوں گا اور نہ ان کو چھوڑ وں گا۔"

اکر حراور زمیر بن قیس نے شدید جگ لڑی، جب ان دونوں علی سے ایک ملہ آور ہوتا اور معیبت علی مجنس جاتا تو دوسرا حملہ کرے اسے چیزالیا، کی دیروہ اس طرح لڑتے رہے حتی کہ دخمن نے حربن بزید پر پلغار کر دی اور اسے طبید کر دیا۔ حرکو ایوشامہ سائدی نے قل کیا جو اس کا پھازاد بھائی بھی تھا اور دخمن تی ۔ اس کے بعد صفرت امام حسین منظمہ نے ظہر کے وقت است اسماب کے جراہ صلّی خوف اور اور فرمانی۔ نے جگہو اور اور فرمانی۔ نے بھی ترین چگ لڑی، آپ کے جگہو اور بہادرامی اب نے بھی دی جگہو اور بہادرامی اب نے بھی دفاع کیا۔ زمیر بن قیس نے آپ کے سامنے خف جگ

ٹڑی۔ای اٹنامی ان کوکی کا تیرآن لگا اور دہ آ کے سامنے کر پڑے اور بیشعر پڑھا: ترجمہ: ''میں زہیر ہوں، میں قیس کا بیٹا ہوں، میں تم کو تلوار کے ساتھ حسین سے پرے ہائکا ہوں۔''

روایت ہے کہ پھر زہیر بن قیس (اٹھ کھڑے ہوئے اور) حضرت امام حسین معرفی کے شانہ پر ہاتھ مار مارکر بیشعر پڑھنے کئے۔

روایت ہے کہ اس کے بعد کثیر بن عبداللہ فعمی اور مہاجر بن اوس نے مل کر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کردیا۔

## تافع بن بلال كى جرأت وشجاعت اورشهادت:

امحاب امام حسین رہے ہیں ہے ایک نافع بن ہلال جملی تھا۔ اس نے اپنے نیزے کو زہر آلود کرکے اس پرنشان لگا رکھا تھا۔ وہ اس نیزے کے ساتھ وارکرتا جاتا تھا :

اس فے عربی سعد کی فوج میں سے بارہ آوموں کولل کیا جوزئی ہوئے وہ ان پرسوا ہیں۔ وہ اُڑتا رہائی کہ اس کے دونوں بازوٹوٹ کئے۔ اس پر انہوں نے اس کو گرفاد کر کے عربی سعد کے پیش کر دیا۔ عرف یو چھا کہ اے نافع! افسوس ہے تھے کہ اور آن نے اپنا بیال کول کرلیا ہے؟ نافع نے کہا کہ میرا دب خوب جانتا ہے کہ بیس نے بیال کول کرلیا ہے؟ نافع نے کہا کہ میرا دب خوب جانتا ہے کہ بیس نے بیال کس اداوہ سے کیا ہے۔ اس وقت اس کے بدن اور اس کی واڑھی سے خوان بہدر ہا تھا۔ میرنافع نے کہا کہ اللہ کی تم ! میں نے تمہاری فوج کے بارہ آدی خوان بہدر ہا تھا۔ میرنافع نے کہا کہ اللہ کی تم ! میں نے تمہاری فوج کے بارہ آدی

قل کر دیے ہیں اور زخی ان کے علاوہ ہیں اور میں اپنے کیے پر پشیان بھی نہیں ہوں، اگر میرے باز وسالم ہوتے تو تم جھے گرفار ندکر سکتے۔ شمر نے عربین سعد سے کہا کہ اسے قل کر دو۔ عمر نے کہا کہ اسے تم گرفار کرکے لائے ہو، اگر چا ہوتو قل کر دو۔ شمر نے اٹھ کر تلوار سونتی تو نافع نے کہا کہ اے شمر! اللہ کی قتم! اگر تم مسلمان ہوتے تو یہ امر پر بھاری ہوتا کہ ہمارے خون کا بوجھ لے کرتم خدا کے حضور میں ہوتے تو یہ امر پر بھاری ہوتا کہ ہمارے خون کا بوجھ لے کرتم خدا کے حضور میں پہنچو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارا خون اپنی بدترین قلوق کے سرد کیا ہے۔ اس کے بعد شمر نے اسے قل کر دیا۔

#### شمركاحمله:

پر شمر را محاب امام حسین رہے کی طرف متوجہ ہوا اور بہت کی فوج کے ساتھ ان پر جملہ کر دیاجتی کہ وہ حضرت امام حسین رہے ہوا اور وہ حضرت امام حسین رہے ہوا ہوں وہ حضرت امام حسین رہے ہوں اور وہ حضرت امام حسین رہے ہوں امام حسین رہے ہوں ہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب امام حسین رہے ہوں اور نہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب امام حسین رہے کی حفاظت میں لاتے ہوئے ان کے سامنے شہید ہوجا کیں جنانچہ عزرہ غفاری کے دو بیٹے عبدالرحل اور عبداللہ آپ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابوعبداللہ! علیک السلام وشمن نے ہمیں گھر لیا ہے اور ہم چا ہے اور جم چا ہے ہوئے ایس کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے شہید ہوجا کیں۔ آپ نے فرمایا ہیں کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے شہید ہوجا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ رہے اور یہ موج پڑھے ہوئے اور یہ موج پڑھے کہ مرحبا! میرے قریب ہوگے اور یہ معر پڑھے ہوئے برمر پہکار ہوگے۔

#### ترجمهاشعار:

<sup>&</sup>quot; بنوخفار نے واقعی جان لیا ہے، اور بنی نزار سے بعد بنی خندف کے " بھی۔ کہ فاس کروہ کومٹرورگل کریں ہے، ہر معتبر قابع و بران سے

ساتھ۔ اے قوم! پاک ذریت کا دفاع کرو، مشارف یمن کی تکواروں اورلبرائے ہوئے نیزوں کے ساتھ۔''

اسكے بعد آپ كے اصحاب ميں ہے ایک ایک دو دوآ دمی آپ كے پاس آتے،
آپ ان كے حق ميں دعا فرماتے كہ اللہ تعالی حميس جزائے خير دے، نیكوكاروں كی
سی جزاء۔ دو آپ كوسلام كرتے ہيں اور جنگ ميں كود پڑتے حتی كه آل ہو جاتے۔

#### عابس كي شجاعت وشهادت:

عابس بن افی هیب آئے اور عرض کیا کہ اے ابوعبداللہ! زمین پر دور ونزد یک کوئی بھی رہنے والا جھے آپ سے زیادہ بیاری نہیں، اگر میری ذات یا میرے خون سے زیادہ بیاری نہیں، اگر میری ذات یا میرے خون سے زیادہ بیاری چیز قربان کر دینے سے بھی جھے یہ قدرت حاصل ہو سکے کہ میں آپ کوظلم و جور سے یا قتل ہونے سے بچا سکوں تو میں اس سے بھی دریئے نہ کروں۔ اے ابوعبداللہ! السلام علیہ! گواہ رہیں کہ میں آپ کی ہدایت پر قائم ہوں، پھر وہ شکوارسونت کر چلا گیا۔ وہ ایک بہادر ضم تھا، اس کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا۔ اس نے (میدان میں جاکر) بکارا کہ ہے کہ کوئی اس ضم کے مقابلہ شخص؟ ہے کوئی مہارزت قبول کرنے والا لیکن انہوں نے اسے بیچان لیا۔ اس لیے اس کے مقابلہ میں آئے کہ کوئی میں آئے کی کسی کو جرات نہ ہوئی۔

عمر بن سعد نے کہا کہ اس پر پھر برساؤ چنانچہ ہر جانب سے پھروں کی ہو چھاڑ شروع ہوئی جب عابس نے مید حالت دیکھی توزرہ اور خود اتار پھینکیں اور لوگوں پر بل پڑے۔اللہ کی تشم! میں نے دیکھا کہ انہوں نے دوسو سے بھی زیادہ بزیدی فوج کو ایش سے سے پیچے کو دھیل دیا، پھر ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ شہید ہو گئے۔اللہ تعالی ان پر دم فرمائے۔

رادی کا بیان ہے کہ پھر میں نے ان کا سریبت لوگوں کے ہاتھوں میں ویکھا۔ جن میں سے برفض ان کوئل کرنے کا مدی تھا۔ وہ اس سرکوعمر ابن سعد کے پاس

(سيرت سيدنالهام مين ريفي تفيين

(126)

لے مئے تو اس نے کہا کہ جھڑا مت کرو۔اسے کس ایک مخص نے قل نہیں کیا۔اس پر وه منتشر ہو محتے۔ ادھر امحاب امام حسین رہے لڑتے سوید بن عمر و بن مطاع کے سوا سارے شہید ہو مجئے۔

## حضرت على اكبر رضيطينه كي شهاوت:

خاندان کی ابی طالب میں سے سب سے پہلے معول معرت امام حسین ریائین کے فرزندعلی اکبربن حسین بن علی رہے ہیں۔ ان کی والدہ کیلی بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود تقفی ہیں۔ ان کو مرہ بن معقد بن نعمان عبدی نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ دراصل مره حضرت امام حسين المنظمة يرحمله كرنے كيلي آيا تعاليكن على اكبراين والدكو بچائے کیلئے بدرجز پڑھتے ہوئے سامنے آگئے:

#### ترجمهاشعار:

" میں علی بن حسین علی ہوں۔ بیت اللہ کی قتم! ہم نبی کے زیادہ حقدار بیں۔ خداکی قتم! حرام زادے کا بیٹا! ہم پر حکومت نہ کرے گاتم ویکھو کے کہ آج میں اینے باپ کا کیسے دفاع کرتا ہوں۔''

جب مرہ نے نیزہ مارا تو لوگ جوم کرکے ان پرٹوٹ پڑے اور انہیں شہید کر ویا۔ حضرت امام مسین رہی ہے فرمایا کہ اے پیر! اللہ اس قوم کو غارت کرے جس نے سی اس کی حرمتوں کو یامال كرنے من كتنے جرى اور ب باك بي، تيرے بعد دنيا خاك وحول ہے۔

# عون ومحداور و مكرنوجوانان ابل بيت كي شهادت:

رادی کا قول ہے کہ چندے آفاب حسین و برنورائر کی خیمہ سے باہر لگی اور کیا كم ائت ميرے بعائى! بائى ميرے بيتے اور ويكما تو وہ حضرت فاطمه رضى الله عنها کی بنی حضرت نمنب بنت علی سائی است و است خاک وخون میں پڑے ہوئے مجیجے کی لاش سے لیٹ کئیں۔ حضرت امام حسین رہے ہاتھ بکڑ کر انہیں خیمہ میں پہنچادیا اور لاش اٹھوا کر انہیں خیمہ میں پہنچادیا اور لاش اٹھوا کر اپنے خیمہ کے پاس رکھوا دی۔ اسکے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقبل پرعبداللہ بن جعفر کے دو بینے عبدالرحمٰن پرعبداللہ بن ابی طالب کے دو بینے عبدالرحمٰن اور جعفراور پھر قاسم بن حسن بن علی ابن طالب کے بعد دیکرے قال ہو گئے۔

الوقف نے نفیل بن فدت سے روایت کی ہے کہ الوقع میزید بن زیاد بہدلی نے معفرت امام حسین رفیق کے سامنے معنے فیک کرسو تیرے چلائے، جب وہ تیر چلا چکا تو معلوم ہوا کہ اس نے وشن کے پانچ آدی قل کیے ہیں۔ (اس نے رجز خوانی میں بیشعر پڑھے:)

#### ترجمهاشعار:

''میں یزید ہوں اور میں مہاجر ہوں، میں طاقتورشیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ رب تعالیٰ کی تتم! میں حسین کا حامی ہوں اور ابن سعد کو ترک کرنے والا ہوں۔''

## ایک بزیدی کا امام حسین را ایستان می مداور آپ کا زخی مونا:

کے ہیں کہ حضرت امام حسین کے اسارا دن میدان ہیں) اسلے کوئے رہ رہے جوفض بی آپ کے پاس آتا والی چلاجاتا، کیونکہ آپ کوئل کرنے سے ہر فض کریز کرتا تھا۔ آخر بی بداء کا ایک فض مالک بن بشیر آیا اور آپ کے سر پر تولی برکوارسے وار کیا جس سے آپ کے سر میں سے خون بہدلکا۔ آپ کے سر پر ثولی محل ۔ موار کی ضرب سے ثولی کوئ آلود می ۔ موار کی ضرب سے ثولی کوئ آلود ہوگئی۔ آپ نے مالک بن بشیر سے (جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، مخاطب ہوکر) موگا۔ آپ نے مالک بن بشیر سے (جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، مخاطب ہوکر) فرمایا کہ اللہ کرے تھے دنیا میں کھا تا بیتا تھیب نہ ہوا ور اللہ تعالی خالموں کے ساتھ تیرا حشر کرے ، اس کے بعد حضرت امام حسین کھی نے ثولی اتار پیکی اور پکڑی مگوا کر ما تدھ لی۔

#### حضرت قاسم کی شهادت:

ابو محت نے سلیمان بن ابی راشد سے اور اس نے حمید سے روایت کی ہے کہ اس کے بعد ایک خوبھورت لڑکا، جس کا چہرہ چا تدکی طرح چکتا تھا، قیص، ازار اور جوتے ہے اور ہاتھ میں ہوار لیے بھاری طرف لگلا۔ اس کے ایک جوتے کا، اور برا خیال ہے کہ ہا کیں جوتے کا تحمی ٹوٹا ہوا تھا۔ عمر بن سعد بن نقیل از دی نے کہا کہ اللہ کا ہے کہ ہا کہ باک ان اللہ! اس سے جہیں کہ میں اس لڑکے پر خت حملہ کروں گا۔ میں نے کہا کہ بیجان اللہ! اس سے جہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہی تیرے لیے کائی ہے کہ تو نے ان کے سارے ساتھی قتل کر دیے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی ہم! میں اس پر خت جملہ کروں گا۔ پھرامیر جیش دیے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی ہم! میں اس پر خت جملہ کروں گا۔ پھرامیر جیش عمر بن سعد نے اس پر حملہ کردیا اور وہ چی اٹھا کہ ہائے بچا۔ (یہ جو پر بیری کھوڑ دی عمر بن سعد نے اس پر حملہ کردیا اور وہ چی اٹھا کہ ہائے بچا۔ (یہ جو پر بیری کھوڑ دی

راوی کا قول ہے کہ اس پر حضرت امام حسین رفی ایک بھرے ہوئے شیر کی مرح عربن سعد پر جھیٹے اور تکوار سے وار کیا۔ عمر نے اسے بازو پر روکا تو اس کا بازو کہنی سے کٹ کر کر پڑا اس پر وہ چینا، چلاتا فرار ہوگیا۔ اہل کوفہ کے محوث سوار اسے بچانے دوڑ ہے لیکن عمر بن سعد محوث ول کے سینوں اور سمول کی لیبٹ میں آئی اور روندا میا۔

راوی کا بیان ہے کہ جب فرارجیت کیا تو بی نے دیکھا کہ حضرت امام حسین افرے کے سر بانے کورے بیں اور لڑکا ایڈیاں رگر رہا ہے۔ حضرت امام حسین خوات نے فرمایا کہ جس قوم نے بچے کل کیا ہے اس کیلے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تیامت کے روز وہ تیرے جدا محد کو تیرے کل کا کیا جواب دیں گے؟ تیرے بھا کیلئے یہ تکلیف دہ امر ہے کہ تو بکارے اور وہ جواب نہ دے۔ یا وہ جواب وے قراب اس کے اللہ کی خواب دے قواب اس کے اللہ کی خواب دے قواب اللہ کی اس سے تھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ کی حمل اللہ تیرے بھا کے خالف نہاوہ ہو گے ہیں اور معاون کم۔ اس کے بعد حضرت امام حسین دیات نے سے سیدرگا کر اسے اشا

لیا اور اپنے بینے علی اکبر اور دوسرے متنولین کے پاس لے جاکر لٹا دیا۔ جھے اب مجلی اس کے پاؤل زمین پر محسنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے اس لڑکے کے بارے میں یو چھا تو جھے بتایا محیا کہ بیرقاسم بن حسن ابن علی بن ابی طالب ہیں۔

ہائی بن جیسے حضری سے روایت ہے کہ میں متقل امام حسین رہے کے روز محور سے سواروں میں دسویں نمبر پر کھڑا تھا کہ آل حسین رہے میں سے ایک لڑکا تیمیں اور ازار پہنے اور ہاتھ میں نجیے کی ایک لاٹھی لیے باہر لکلا۔ وہ سہا ہوا تھا اور دہشت سے وائیں بائیں ویکھنا جا رہا تھا۔ اس کے کا نوں میں پڑے ہوئے بندے اب بحی جھے اس کے ادھرادھر ویکھنے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک آ دی نے اب بھی جھے اس کے ادھرادھر ویکھنے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک آ دی نے اپنی تھے اس کے ادھرادھر ویکھنے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک آ دی نے اپنی تو جھک کر اسے پکڑلیا اور اسے تکوار سے کا ان کر رکھ دیا۔

ہشام سکونی کا قول ہے کہ اس لڑ کے کو ہانی بن عبیت نے خود قل کیا تھا لیکن لعنت و ملامت کے خوف سے اس نے اپنا نام نہیں لیا اور کنار کیا ہے۔

روایت ہے کہ اس کے بعد حفرت امام حسین کی تھک کر اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس آپ کا چھوٹا بچہ جس کا تام ''عبداللہ'' تھا لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور چومنے اور پیار کرتے رہے اور پھر اپنے اپلی کو ومیتیں کرنے میں مشغول ہوگئے۔ (ای اثناء میں) بنی اسد کے ایک خف نے نے ایک تیر مارکر بچ کو ہلاک کر دیا۔ آپ بے نے ایک تیر مارکر بچ کو ہلاک کر دیا۔ آپ بے بچو لیا اور اسے آسان کی طرف اچھال دیا اور فریا کی کہ اے میرے رہ ایک گرو نے آسان سے ہماری تھرت واعانت کوروک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مسلحت ہواوران ظالموں سے ہمارا انتظام لے۔

کر عبداللہ بن عقبہ عنوی نے تیر مارکر ابو بکر بن صفین رہے ہے قبل کر دیا اور اس کے بعد آپ کے بھی قبل کر دیا اور اس کے بعد آپ کے بھائیوں عبداللہ عباس، عثان، جعفر اور محد فرزندان علی بن ابی

(بيرت سيدناامام مين الصيف

الب كومجي فل كرديا عميا-

## المام حسين رفي من ترجلان والكايراحش

حضرت امام حسین رفظت پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ پائی پینے کیلئے دریائے فرات کی جانب برھے، اگر چہ دیمن کی فوج نے مقابلہ کیالیکن آپ ان کی صفوں کو چیر کر فرات کے کنارے پر کائی محے۔ (جب آپ پائی پینے کیے تو) حمین بن تیم نے ایک تیر مارا جو آپ کے تالو میں پیوست ہو گیا اور خون بہہ لکلا۔ آپ نے بیخون ہاتھ میں لے کراو پر کواچھال دیا اور دعا فرمائی:

"اے اللہ! ان سب کو کن کر اور ایک ایک کرکے بلاک کر دے اور ان میں سے کسی کوروئے زمین پر باقی ندر کھے۔"

راوی کا بیان ہے۔ اللہ کا شم! کی دنیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سینے والے کو سخت پیاس میں جتلا کر دیا ، بھی اسے شندا پانی پلایا جاتا اور بھی دودھ کی لیے۔ لیکن اس کی پیاس نہ بھی اور وہ کہتا کہ تمہارا برا ہواور پلاؤ جمعے پیاس نے تحقی اور وہ کہتا کہ تمہارا برا ہواور پلاؤ جمعے پیاس نے قبل کرڈالا ہے۔

راوی کا قول ہے کہ خدا کی فتم! سیجھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس کا پیٹ پھول کراونٹ کے پیٹ کی طرح ہو تمیا۔

اس کے بعد شمرین ذی الجون کوفہ کے تقریباً دس آدمیوں کو ساتھ لے کر حضرت امام حسین رہے کہ مزل کی طرف بوحاجس بیں آپ کے اہل وعیال اور آپ کا مال و اسباب سے آپ اپ ایٹ قافلہ کی طرف بوصف کے تو وہ آپ کے اور آپ کے اور آپ کے قافلہ کی طرف بوصف کے تو وہ آپ کے اور آپ کے قافلہ کے ورمیان حائل ہوگیا۔ اس پر صفرت امام حسین رہے ہوگا کہ افسوس ہے تا ور یوم معاوسے فیل ڈرتے تو کم از کم افسوس ہے تم پر۔ اگر تمباراکوئی دین فیل ہو ہو، اور اپنے اوباشوں اوراپ جالوں کو دیا ہو ہوں اور اپنے جالوں کو میرے مال واسباب اور میرے اہل وعیال سے دور رکھو۔

ابن ذی الجون نے کہا کہ اے فاطمہ کے بیٹے! تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو تھیر لیا اور شمر انہیں آپ کو شہید کر دینے پر اکسانے لگا۔
ایوابھوب نے کہا کہ جہیں خود ان کوئل کر دینے بیں کیا رکاوٹ ہے؟ شمر نے کہا کہ تو کب تک یہ باتیں بنائے کب تک یہ باتیں بنائے کب تک یہ باتیں بنائے گا؟ اس طرح ان بیں بہت کے دیر تالج کلامی ہوئی، آخر ابوابھوب نے، جو ایک تڈر اور بہادر فض تھا کہا: اللہ کی تنم! میں نے معم ارادہ کرلیا ہے اور تیری آئھوں میں نیزہ محمون دوں، اس پرشمر پیھے ہے من میا۔ ا

## امام حسين عظيمة كى خوز يز جنك اورشهادت:

ال کے بعد جب حضرت امام حسین ﷺ کا دفاع کرنے والا کوئی ہمی باتی نہ رہا، تو شمر جنگجولشکر بول کی ایک جماعت لے کرآ گیا اور آپ کے خیمہ کے قریب آپ کا محامرہ کرلیا۔ اس پر چودھویں کے چا ند جیبا ایک لڑکا، جس کے کانوں میں دوموتی ہے، دوڑتا ہوا جیمول میں سے باہر لکل آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اسے والیس لے جانے کیلئے اس کے جیجے آئیں کیکن اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر اینے بچا کا وفاع کرنے لگا۔

مامرین میں سے ایک منص نے اس پر تکوار کا وار کیا جواسنے اپنے بازو پر روکا، بانوکٹ میں مصرف کھال باتی رہ گئی۔ اس پر وہ چلایا کہ بائے ابا! حضرت امام حسین کھی نے فرمایا کہ اے بیٹے! اللہ تعالی سے اپنے اجرکی امید رکھ۔ اب تیری ملاقات اپنے آبائے صالحین سے ہوگی۔ پھر حضرت امام حسین کھی سے یلغار موکی۔ آپ ہاتھ میں تکوار لیے واکیں باکیں میلئے تو لوگ آپ سے اس طرح دور موکی۔ آپ ہاتھ میں تکوار لیے واکی باکیں باکیں میلئے تو لوگ آپ سے اس طرح دور

ا ابوابھوب کا اصلی نام عبدالرحن بھٹی تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہ بدلوگ امام حسین رہے ہے سامنے اور اسلی کا معبدالرحن بھی تھا۔ حقیقت بیہ ہے کہ بدلوگ امام حسین رہے ہے اور قبر لعین کو بھی آپ کا سامنا کرنے کی جرات نیس ہوتی تھی اور بیہ جانتا تھا کہ امام حسین رہے تھے اور قبر بیل ہے۔ حسین رہے ہیں۔

ريرت سيدناام مين بضيحته

بھا گئے جیسے بکریاں درندوں سے بھاگئ ہیں۔آپ کی ہمٹیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خیمہ سے باہر لکلیں اور کہا کہ کاش آسان و زمین پر ٹوٹ پڑے، پھر عمر بن سعد کے پائل جاکر کہا ہیا ہے کا تو اس بات پر راضی ہے کہ ابوعبداللہ تیری آکھوں سے آکھوں سے آکھوں سے آکھوں سے آکھوں سے آنسونیک پڑے جو اس کی واڑھی تک بہہ مجھے لیکن اس نے کوئی جواب ویے بغیر آنا۔

حضرت امام حسین رہے مقابلہ پرکوئی میدان بیل نہ آتا تھا۔ حتی کہ شمر بن ذک الجوش پکار اٹھا کہ افسوں ہے تم پر! اسے آل کر دیے میں تہمیں کس چیز کا انظار ہے؟ تہماری ما کیں تہمیں روکیں، اسے آل کر دو۔ اس پر حضرت امام حسین روکی ہوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ زرعہ بن شریک تیمی نے آگے بڑھ کر آپ کے باکس کندھے پر تکوار ماری جس سے آپ لؤکھڑا گئے، اس پر سب لوگ پیچے ہٹ گئے، پھر سان بن ابی عمر و بن انس تخی نے آگے بڑھ کر آپ کو نیز ہ مارکر کھاکل کر دیا اور آپ کا مرتن اور آپ کا مرتن سے جدا کر کے فولی بن برید کے حوالے کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ آپ کوشہید کرنے والاشمر بن ذی الجوش تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کوشر بن کہ آپ کو عمر بن ابی وقاص نے قبل کیا تھا۔ لیکن یہ بات ورست نیس وہ صرف اس سمریہ کا تد تھا جس میں آپ کوشہید کیا گیا۔

عبداللہ بن عمار سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین رفی کا محاصرہ ہواتو میں نے دیکھا کہ آپ مینہ پر حملہ آور ہوئے تو وہ ڈر کے مارے ہماگ کے ۔ اللہ کا من نے ایما کوئی مخص نیں دیکھا شدامام حسین رفی ہے ہیا اور سے ایما کوئی مخص نیں دیکھا شدامام حسین رفی ہے ہیا اور اس کے اولا و اور اس نہ المام حسین رفی ہے بعد۔ جو کیر وشمنوں میں محرا ہو، اور اس کی اولا و اور اس

کے اسحاب قل ہو گئے ہوں اور پھر بھی وہ حضرت امام حسین رہے کی طرح شجاع، دلیر اور مطمئن ہو۔ اس نے بیہ بھی کہا کہ جب عمر بن سعد حضرت امام حسین رہے کے قریب آیا تو حضرت زینب رضی الله عنها نے کہا کہ اے عمر! کیا تنهاری آتھوں کے قریب آیا تو حضرت زینب رضی الله کے سامنے ابوعبداللہ کوقل کر دیا جائے گا؟ تو وہ رونے لگا اور حضرت زینب رضی الله عنها کی طرف سے منہ پھیر لیا۔

ابوخف نے صفعب بن زہیر سے اور انہوں نے حمید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین ﷺ دغمن کے ساتھ خت جنگ اثر رہے ہے اور بیفرما رہے سے کہ حضرت امام حسین ﷺ دغمن کے ساتھ خت جنگ اثر رہے ہوئا اللہ کی فتم! میرے بعدتم اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو قبل نہ کرو گے، جس کا قبل میرے قبل سے اللہ تعالیٰ کی زیادہ غضبنا کی اور تارافتگی کا باعث ہو۔ اللہ کی فتم! مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ حمہیں فضم! مجھے عزت وعظمت بخشے گا۔ اور تم سے میرا انتقام اس طرح سے لیکل وخوار کرے گا اور مجھے عزت وعظمت بخشے گا۔ اور تم سے میرا انتقام اس طرح سے لیکل وخوار کرے گا اور مجھے عزت وعظمت بخشے گا۔ اور تم سے میرا انتقام اس طرح سے لیکل وخوار کرے گا اور مجھے عزت وعظمت بخشے گا۔ اور تم ایدر کھو، اگر تم نے مجھے قبل کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مجھوٹ ڈال دے گا اور تم پرخوں ریزی اور قبل کر دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان مجھوٹ ڈال دے گا اور تم پرخوں ریزی اور قبل و غارت (کا بھوت) مسلط کر دے گا اور پھر اس پر بھی اکتفا نہ کرے گا تا وقتیکہ تمہیں دُسے اور تحت عذاب میں جنالا نہ کر دے۔

حضرت امام حسین رفی دن کا ایک طویل حصد میدان میں کھڑے دہ لیکن ہر
آپ کے مقابلہ پرکوئی نہ آیا) اگر لوگ چاہجے تو آپ کوفوراً قبل کر دیتے لیکن ہر
حض دوسرے پر ٹالیا رہا کیونکہ خون حسین کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمہ لیما نہ چاہتا تھا۔
آخر شمر ڈی الجوشن بکارا تھا کہ کس چیز کا انظار ہے؟ اے قبل کیوں نہیں کرتے؟ اس
پر ذرجیہ بن شریک تمیمی نے آگے ہو ہ کرآپ کے کندھے پر تلوار اردی اور اس کے
بعد سنان بن انس بن عمر وفنی نے آپ کو نیزہ مار کر کھائل کردیا پھر وہ نیچے اتر ا اور

#### شمر تعین ایک صحابی کا بیٹا تھا:

ابن عساكر في شمرذى الجوش كے حالات ميں لكما ہے كه (شمركا باب) ذى الجوش جليل القادر صحابى تما۔ اس كا نام شرحيل يا عثان ابن نوقل يا ابن اوس بن اعور العامرى الفيا بى تما۔ جو قبيله بنى كلاب ميں سے تما۔ شمركى كنيت ابوسا بغتمى۔ قاتل حسين كے بارے ميں رسول الله عليہ كا قرمان:

ابن عساکر نے ایک دوسری روایت میں عمر بن شعبہ ابو احد فضیل بن زہیر،
عبدالرحمٰن بن میمون اور حمد بن عمر و بن حسین کے طریق سے قبل کی ہے کہ ہم کر بلاکی
دونوں نہروں کے پاس حضرت امام حسین کے ہمراہ سے کہ آپ نے شمر ذک
الجوش کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا۔ رسول
اللہ اللہ نے نے فرمایا ہے کہ میں ایک چتکبرے کتے کو اپنے اہل بیت کے فون میں منہ
مارتے ہوئ دیکھ رہا ہوں۔ شمر، خدا اسے کوڑھی کرے۔ ابر می تھا۔ حضرت امام
حسین کے نیمہ میں جو مال و اسباب تھا وہ سارا سنان اور دوسرے لوگوں نے
لوٹ لیاحتی کہ برتوں اور عور توں کے پہنے کے پاک و طیب کیڑوں تک انہوں نے
لوٹ لیاحتی کہ برتوں اور عور توں کے پہنے کے پاک و طیب کیڑوں تک انہوں نے
لوٹ لیاحتی کہ برتوں اور عور توں کے پہنے کے پاک و طیب کیڑوں تک انہوں نے
لیاک تیں میں بانٹ لیے۔

## امام حسین رفظت کے جسم پر نیزے اور تکواروں کے وار کی تعداد:

ابوقف نے جعفر بن محمہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین کھی ہے۔
مشہید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیزے کے نیئنیں اور تلوار کے چونینس زخم ہے۔
شمر نے زین العابدین علی الاصغر بن حسین کھی کو جو ابھی جھوٹے لڑکے ہے اور مریض نے تھی کرنے کا ادادہ کیا تو حید بن مسلم نے جوشمر کے ساتھیوں میں سے تھا، اسے روک دیا۔ پرم بن سعد آگیا۔ اس نے کہا کہ خروارا ان مورتوں کے قریب کوئی نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کھی کرے اور جس نے ان کے مال میں قریب کوئی نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کھی کرے اور جس نے ان کے مال میں

(يرت ميدناام من عرب

ہے کوئی چیز لی ہو، انہیں والیس کر دے۔

رادی کا قول ہے کہ اللہ کی متم! کسی نے بھی چیز واپس نہ کی۔ اس پرعلی بن حسین رفی کے اس پرعلی بن حسین رفی کے کہ اللہ کھنے جزائے خیر دے، تیرے اعلان نے جمیں شرسے بچالیا۔

اس کے بعد سنان بن سعد کے خیمے کے دروازے پرآیا اور بلندآ واز کے ساتھ بیاشعار بڑھے:

#### ترجمهاشعار:

"میرے سواروں کو سونے اور چاندی سے مالامال کر دے، میں نے ایک برے بادشاہ کوئل کیا ہے۔ میں نے ایک نجیب الطرفین انسان کوئل کیا ہے۔ میں نے ایک نجیب الطرفین انسان کوئل کیا ہے، میں نے نسابوں کے شار میں آنے والوں میں سے اعلیٰ ترین نسب والے کوئل کیا ہے۔"

ابن سعد نے کہا کہ اسے اندر لے آؤ، جب وہ اندر کیا تو ابن سعد نے اسے کوڑے مارے اور کہا کہ انسوں ہے تھے پر؟ کیا تو دیوانہ ہے؟ اگر تیرے بیشعر ابن زیاد سنتا تو تھے قل کر دیتا۔ عقبہ بن سمعان نے جب کہا کہ میں غلام ہوں تو ابن سعد نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کسی کو اس نے آزاد نہ کیا۔ البتہ مرفع بن کیانہ کو ابن زیاد نے احسان کر کے چھوڑ دیا۔

## شہید ہونے والوں کی تعداد:

امحاب امام حسین رفی ہیں ہے بہتر (۷۲) مخص قبل ہوئے جنہیں اہل عاضریہ میں سے کہتر (۷۲) مخص قبل ہوئے جنہیں اہل عاضریہ میں سے نی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز وفن کر دیا۔

راویت ہے کہ ابن سعد نے حضرت امام حسین رفظہ (کی لاش کو) محور وال سے روند والنداعلم سے روند والنداعلم

اور عمر بن سعد کی فوج میں سے اٹھای (۸۸) مخص قل ہوئے۔

محد بن حفیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رفی کے ساتھ ستر (۱۷) فخص قتل ہوئے جو سب اولا دِ فاطمہ میں سے تنے اور حسن بھری نے محد بن حفیہ سے بید دوایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رفی کے ساتھ سولہ (۱۲) فخص شہید ہوئے جو سب الی بیت میں سے تنے اور اس وقت تمام روئے زمین پران جبیا کوئی بھی نہ تھا۔

بعض دوسرے لوگوں سے روایت ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولا دیس سے کل تیس (۲۳) افراد کل ہوئے۔ اولا دیل کے بیٹوں اور جعفر، حین ، عباس، محمر، عثان اور ابو بکر دیائی۔ اولا دام حسین کے میں سے علی اکبر، عبداللہ۔ اور آپ کے بھائی حسن کی کی اولا دیس سے تین افراد عبداللہ، قاسم اور ابو بکر، بنوالحن بن علی بن ابی طالب۔ اور عبداللہ بن جعفر کی اولا دیس سے عون اور محمر، دو افراد اور اولا دیس سے جعفر، عبداللہ اور عبدالرحان۔ اور مسلم بن عقبل اور محمد، دو افراد اور اولا دیس سے جعفر، عبداللہ اور عبدالرحان۔ اور مسلم بن عقبل عبدا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ان سے پہلے (کوفہ ہیں) شہید ہو کی سے۔ ابن عقبل کی صلب میں سے بہ چار افراد ہوئے۔ اور دو افراد عبداللہ بن مسلم اور محمد بن معین کی صلب میں سے بہ چار افراد ہوئے۔ اور دو افراد عبداللہ بن مسلم اور محمد بن معین کی تعداد کل جو بوگی۔ ان کے علاوہ ہیں۔ اس طرح سے ابن عقبل کی اولا دیس سے معتولین کی تعداد کل جو بوگی۔ ان کے بارے میں کی شاعر نے کہا ہے:

ترجمہ: "اور ملب علی میں سے نوکا ماتم کر، جو آل ہو مجے اور اولا و عقبل میں سے نوکا ماتم کر، جو آل ہو مجے اور اولا و عقبل میں سے چوکا۔ اور نبی کے ہم نام کا، جس کے ساتھ انہیں کی طرح غداری کی عمل اور آبدار تیج کے ساتھ آل کیا میا۔

حضرت امام حسین رہ اللہ کے ساتھ کر بلا میں جولوگ شہید ہوئے ان میں سے ایک آپ کے دمنائی بھائی عبداللہ بن العلم بھی ہے۔ رید بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن العلم بھی ہے۔ رید بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن العلم اس سے پہلے قل مو بچے ہے۔ وہ اہل کوفہ کے نام محلا لے کر جا رہے ہے

(يرت يدناام من نظيف

کہ پکڑے گئے اور ابن زیاد نے ان کوئل کر دیا۔ عمر بن سعد کے اصحاب میں سے اہل کوفہ کے افغای (۸۸) افراد فل ہوئے۔ عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں فن کر دیا۔ کہا حمیا ہے کہ معرکہ کے روز عمر بن سعد کے تھم سے اس کے تھوڑے سواروں نے حضرت امام حسین رفظینہ (کی لاش) کو تھوڑ وں کے سموں میں روند ڈالا، حتی کہا ہے ہیں کر زمین کے برابر کر دیا۔

# امام حسين ري المالية كرانور سينوركي شعاعين:

این سعدنے ای روز آپ کا سرمبارک خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس جیج وما \_ جب خولی میر کے کر ( کوفہ ) پہنچا تو قصرِ امارت کا درازہ بندتھا۔ اس کیے سر مبارک کواینے کمرلے کیا اور ایک مب کے بیچے (وُ حا تک کر) رکھ دیا اور پھر اپی بیوی نوار بن مالک سے کیا کہ میں تیرے لیے زمانے کامعزز لایا ہوں۔اس نے ہوچھا کہ کیا چیزلائے ہو؟ خوالی نے کہا کہ حسین (ﷺ) کا سر لے کرآیا ہول۔ اس کی بیوی نے کہا کہ لوگ تو سونا اور جا ندی لائے ہیں اور تو رسول اللہ اللہ کا بیم ك فرزند كا مرلايا ها الله كي منم إس المنده بمي تيرك ساته شب باش نه موا كى ـ بيكه كروه بستر سے المحدكر چلى كى ـ اس يرخولى اينى دوسرى بيوى كوجو بنى اسد ہے بھی بلالایا اور وہ اس کے ساتھ سوئی۔ اس دوسری اسدید بیوی نے (خول ے) کہا کہ اللہ کی فتم اپنی اس مب میں سے لگا تارٹور کی شعاعیں اٹھتے زراس کے کروسفید پرندں کو پھڑ پھڑاتے دیکھتی رہی ہوں۔ پھرمیج سورے خولی نے سر مبارک ابن زیادکوپیش کردیا۔

کیا جاتا ہے کہ بیمشہور ہے کہ تولی کے پاس بہتر (۲۷) سرتھے کیونکہ انہوں نے تمام معتولین سے سرجع کر سے ابن زیاد سے پاس بھیج ویئے۔ ابن زیاد نے بہ تمام سریزید کے پاس شام بھیج دیئے۔

## سرانوراین زیاد کے دربار میں اور اس تعین کی سمتاخی:

مندام احمد میں ہے کہ ہم سے حسین نے ، ان سے جریر نے اوران سے محمد نے اوران سے محمد نے اوران سے محمد نے اوران سے اس نے روایت کی ہے کہ جب حفرت امام جسین کے کا سرطشت میں (رکھ کر) عبیداللہ بن زیاد کے پیش کیا گیا تو وہ اس کو (اپنی جمٹری سے) کرید نے لگا اورآپ کے حسن کے بارے میں پچھ باتنیں کیں تو حفرت انس بن مالک کھی نے کہا کہ آپ رسول اللہ اللہ اللہ علی بیت میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور وسمہ لگاتے تھے۔

امام بخاری نے کتاب المناقب میں جمد بن حسین بن ابراہیم سے، انہوں نے حسین بن جمد سے، انہوں نے جریر بن حازم سے، انہوں نے سیرین سے اور انہوں نے اَس سے اس طرح روایت کی ہے۔ امام ترفدی نے اسے بہطریق حصہ بنت سیرین روایت کرکے کہا ہے کہ بیر روایت حس سے کہ ابن زیاد آ کی ناک میں اپنی چیزی مارنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا حسین بھی نہیں دیکھا۔ برار کہتے ہیں کہ ہم کومفرج بن شجاع بن عبیداللہ موسلی نے، ان کو خسان بن برار کہتے ہیں کہ ہم کومفرج بن شجاع بن عبیداللہ موسلی نے، ان کو خسان بن رہے نے، ان کو بیان بن عبیدہ نے، ان کو قابت اور حمید نے اور ان کو انس نے بیان کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کہ ایس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کہ براین زیاد کے پاس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی آپ کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کا مرابن زیاد کے پاس لایا عمیا تو وہ اپنی چیزی آپ کے دانتوں) پر مارنے لگا۔

اور راوی کا قول ہے کہ میرے خیال میں اس نے کہا کہ حسین نہایت خوبھورت تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ اللہ کی حتم ! میں حمیس ایک نہایت افسوسناک بات بتاتا ہوں۔ جہاں آپ کی چیزی پڑ رہی ہے، وہ چکہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کے کہا کہ اس میں کہاں پر وہ جمینے کیا۔ اس سند میں پر ارمنفرد ہیں۔ حضرت الس میں ایس میں کہاں پر وہ جمینے کیا۔ اس سند میں برارمنفرد ہیں۔ حمید سے بوٹس بن عبیدہ کے علاوہ، جو الل بھرہ میں سے ہاور مشہور ہے اور کی نے روایت نہیں کی۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اسے ابولیعلی مشہور ہے اور کی نے روایت نہیں کی۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں اسے ابولیعلی

(برت مين المام من المعناد)

موسلی نے ابراہیم بن جاج عن حماد بن سلمہ عن علی بن زیدعن انس کے طریق سے بیان کیا ہے اور عروہ بن خالد نے اسکا ذکر بہطریق حسن انس کے حوالے سے کیا ہے۔ ابن زیاد کی مستاخی برحضرت زید بن ارقم رفیقی کی ناراضکی :

ابوقف نے سلیمان بن ابی راشد سے اور انہوں نے جمید بن مسلم سے روایت
کی ہے کہ جھے عمر بن سعد نے بلایا اور فتح و نفرت کی خوشخری اور اپنی خیر و عافیت کا
پیغام دے کر اپنے اہل وعیال کے پاس کوفہ بھیجا، جب میں وہاں پہنچاتو ابن زیاد
دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقا تیوں کا ایک وفداس کے پاس جلیس تھا۔ میں بھی ان
کی مجلس میں جاکر بیٹے گیا۔ حضرت امام حسین کھی کا سرمبارک اس کے سامنے رکھا
ہواتھا۔ وہ تھوڑی دیر اپنی چھڑی ہے آپ کے سامنے کے دانتوں کو کر بیتا رہا۔ آخر
حضرت زید بن ارقم کھی سے نہ رہا گیا اوروہ پکارا شے کہ اپنی چھڑی کو ان دانتوں پر
سے بٹالو۔ ہم ہے اس خداکی جس کے سواکوئی معبور نہیں، میں نے رسول اللہ اللہ اللہ کھی کے
ایسے ہوئٹوں سے ان دونوں دانتوں کو چو متے دیکھا ہے۔

اس کے بعد معزت زید بن ارقم ﷺ مجوث مجوث کر رونے گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا تھے رلائے۔ اللہ کی منم! اگر تو بڑھا کھوسٹ نہ ہوتا اور تیری عثل نہ ماری مئی ہوتی تو میں مجھے تل کر دیتا۔

راوی کا بیان ہے کہ اس پروہ اٹھ کر چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو لوگول نے کہا اللہ کی شم! زید بن ارقم نے جو بات کبی ہے اگر ابن زیاس لیتا تو انہیں قتل کر دیا۔ حید بن مسلم نے ہو چھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے وقت کہتے جا رہے تھے کہ ایک غلام غلاموں کا بادشاہ بن بیٹا ہے اور انہیں اس نے اپی جا کیر بنا لیا ہے۔

اے الل عرب! آج کے بعدتم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ (بین ابن زیاد مرجانہ لوٹری کا بیٹا تھا) کو اپنا حاکم بتالیا ہے۔ اب وہ تہارے

(سيرت سيدناامام مين ريفي ا

(140)

اشراف کوئل کرے گا اور تہارے اشرار کوغلام بنائے گا جس نے ذکت و رسوائی کی زندگی پر قناعت کی۔ اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ انہوں نے ای طرح کی ایک اور دوایت کی۔ اس کے مقدر میں محرومی ہے۔ انہوں نے ای طرح کی ایک اور دوایت بھی اپنی سند کے ساتھ زید بن ارقم رہے ہے۔ دوایت کی ہے اور طبرانی نے بھی بہطریق فابت عن زید بیدروایت کی ہے۔

# ابن زیاد کے ل ہونے پراسکے منہ میں سانب:

ترفدی نے واصل بن عبدالاعلیٰ ہے، انہوں نے ابی معاویہ ہے، انہوں نے افہ معاویہ ہے، انہوں نے الممش سے اور انہوں نے عمارہ بن عمیر سے روایت کی ہے کہ جب عبیداللہ بن زیاد اور انہیں مبحد کے صحن میں نصب کیا اور انہیں مبحد کے صحن میں نصب کیا گیا تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ اوگ کہ رہے تنے کہ وہ آیا وہ آیا۔ اتنے میں ایک سانپ آیا اور وہ دوسرے سروں میں سے گزرتا ہوا عبیداللہ کی ناک میں کمس کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل آیا اور چلا گیا حتی کہ عائب ہوگیا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ وہ آیا، وہ آیا، وہ آیا، چنانچہ اس نے دو تین بارایسا کیا۔

رتندی کہتے ہیں کہ بیر حدیث سے جہ ۲۲ ہجری میں ان سب یزیدوں کو عیّار \* فقفی نے کل کیا تھا۔)

## شهادت حسين رياين زياد كا اجلاس:

ابن زیاد کے عظم سے اجلاس عام کا اعلان کیا گیا کہ الصلواۃ جامعۃ جب لوگ جمع ہوگے تو ابن زیاد منبر پر چڑ حا اور اپنی فتح وکامرانی اور قل صغرت امام حسین فلا کے ذکر کے بعد کہا کہ حسین جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چمیننا چاہج سے ذکر کے بعد کہا کہ حسین جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چمیننا چاہج سے اس پر عبداللہ بن عفیف از دی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ افسوس ہے۔ اب تنے۔ اس پر عبداللہ بن عفیف از دی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کہا کہ افسوس ہے۔ اب نزیاد ابن زیاد ابن زیاد ابن زیاد ابن زیاد ابن تراد ابن قریاد کے عم سے انہیں قل کر کے (سولی پر) لٹکا دیا گیا۔

(ميرت سيدناامام مين ريفي الم

مرانورکوکوفہ کے بازاروں میں پھیرایا گیا: پر معزت امام حسین رہے ہے سرمبارک کونصب کر کے ابن زیاد کے حکم سے كوفه كے كلى كوچوں ميں بمرايا حميا۔

شہیدوں کے سریزید کے پاس:

اور اس کے بعد عبداللہ نے دوسرے سرول کے ساتھ اسے زحربن قیس کے ہاتھ بزید بن معاویہ کے پاس شام بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اس قافلہ کے ساتھ محوز \_ سواروں کی ایک جماعت مجمی حرانی کیلئے بھیج دی جس میں ابوہردہ بن عوف ازدی اور طارق بن ابی ظبیان از دی مجمی شامل تنے۔ بیا قافلہ (شہیدول کے) سر کے کریزید بن معاویہ کے یاس بھی کیا۔

مشام کہتے ہیں کہ مجھے سے عبدالرحمٰن بن بزید بن روح بن زنباع جذامی نے اہے باپ سے اورانہوں نے عاز بن ربید جرش حمیری سے رایت کی ہے۔اللہ کی متم! جب زحر بن قیس مثل میں یزید بن معاوید کے پاس آیا تو میں وہال موجود تھا۔ یزید نے اس سے پوچھا کہ بناؤ تہارے چھے کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ یا اميرالمونين! الله تعالى كى فتح وتصرت مبارك مو-حسين بن على بن ابي طالب المماره اہل ہیت اورستر امحاب کے ہمراہ ہمارے سامنے آئے۔ ہم ان کے پاس مجھے اور سیر شرط پیش کی کہ امیرعبیداللہ بن زیاد کا تھم تنلیم کر کے اطاعت قبول کرلو یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے (اطاعت سے الکار کر دیااور) جنگ قبول کرلی۔ اس لیے دوسرے روز سورج نکلتے ہی ہم نے انہیں ہرطرف سے تھیرلیا۔ پھر جب تکواریں ان کوموت کے کھاٹ ا تاریے لکیس تو وہ مال اسباب چیوڑ کراور بغیر کی معین جائے یناہ کے ادھراُدھر بھامنے ملے اور ہم سے بیخے کیلئے ٹیلوں اور کڑھیوں میں بناہ کینے کے، جیسا کہ شکرے سے کیوٹر پناہ مانکتا ہے۔ اللہ کی تشم! وہ بھیٹروں اور بکریوں ک طرح تنے میا وہ پہرکوآ رام کرنے کیلئے سونے والوں کی طرح تنے کہ ہم نے ان کے

آخری فخف تک کومولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اب وہ برہنہ بدن پڑے
ہیں۔ کپڑے تارتار ہیں، چبرے غبار آلود ہیں، لاشیں سورج کی تمازت میں سرر رہی
ہیں، ہوائیں ان پرخاک اڑارہی ہیں اور گدھ اور چیلیں آئیں توج رہی ہیں۔
بیزید کی مکاری:

راوی کا بیان ہے کہ بیان کر یزید بن معاویہ کی آگھوں سے آنو جاری ہو گئے
اور کہا کہ ل حسین کے بغیر بھی تہاری فرما نبرداری پر راضی ہوسکتا تھا۔ ابن سمیہ
پر خدا کی لعنت! خدا کی حتم! یقین جانو کہ اگر حسین کے مقابلہ پر بی ہوتا تو
درگزرسے کام لیتا۔ اللہ تعالی حضرت امام حسین کے اور تم فرمائے، پھر اس نے
حضرت امام حسین کے کا سرلانے والے کوکوئی انعام نہ دیا۔ جب آپ کا سریزید
کے سامنے رکھا کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی حتم! گریس تہارے مقابلہ پر ہوتا تو ہرگز
تہمیں تل نہ کرتا۔ اس کے بعد بزید نے حسین بن جمام مری کا بی صحر پڑھا:

در تکواروں نے لوگوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر رکھ دیں، جو اگر چہ ہمارے
عزیز تھے لیکن نافرمان اور خالم تھے۔"

ایوخف نے ایوجعفرعینی سے روایت کی ہے کہ مروان بن تھم کا بھائی پیلی بن عمم کا بھائی پیلی بن عمم کا بھائی پیلی بن عمم اٹھ کھرا ہوا اور بیشعر پڑھے:

ترجمہ و کربلا میں قبل ہونے والے اشراف سے ہمارا قربی رشتہ تھا، برنبیت کمینے حسب نسب والے غلام ابن زیاد کے۔سمیہ کی نسل کنکروں پھروں کی طرح بے شار ہوگئ ہے اور آل مصطفیٰ اللہ کی طرح بے شار ہوگئ ہے اور آل مصطفیٰ اللہ کی نسل تا پید ہوری ہے۔" ابوجعفر عیسیٰ کہتے ہیں کہ اس پر بزید نے بھیٰ بن تھم کے سینے پر بچو کا دیا اور کہا فاموش رہ۔

#### يزيد كاخوشي من اشعار يزهنا:

محر بن حميد رازي هيعي نے محر بن يكيٰ احرى سے اور انہوں نے ليد سے اور

(برت ميداام من علي

لید نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین ریفید کا سرلایا حمیا اور بزید کے سامنے رکھا حمیاتو اس نے تمثیلاً بیا شعار پڑھے:

ترجمہ اشعار: '' کاش بدر میں قبل ہونے والے میرے شیوخ ویکھتے کہ

یٰ خزرج نیزوں کی ضربوں سے کیسے چی چلا رہے تھے۔ انہوں نے

مواروں سے ضربیں لگائیں پھرخوشی سے نعرہ مارا، اور جھ سے کہا کہ
مبارک ہو اب مکوار نہ سونت۔ جب میدانِ جنگ میں اونٹ چھاتیاں

رگڑیں، اور نیزہ بروار سرگرم قبال ہوں۔ ہم نے تمہارے دوگنا اشراف
کوفل کر دیا ہے، اور ہوم بدر کی میزان کے جھکاؤ کو برابر کر دیا ہے۔'

عباد کہتے ہیں کہ یہ اشعار پڑھ کر بزید نے منافقت کی۔ واللہ! قم باللہ۔

اس کی فوج میں کوئی بھی الی فض باتی ندر ہاجس نے اس کی فرمت نہ کی ہو یا

عیب جوئی نہ کی ہو۔

بعد کے علاء میں حضرت امام حسین حقظہ کے سرکے بارے میں اختلاف ہو کیا ہے کہ ابن زیاد نے آپ کا سرمبارک شام میں بزید کے پاس بھیجا تھا یا نہیں۔ ان دونوں اقوال سے ظاہراً بات ہے کہ اس نے آپ کا سرمبارک بزید کے پاس بھیجا تھا۔ اس بارے میں بہت سے آٹار مردی ہے۔ واللہ اعلم

# سرانورے بزیدگی متاخی:

ابوقف نے ابوحزہ ممالی ہے ، انہوں نے عبداللہ کیائی ہے اور انہوں نے قاسم بن نجیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین ﷺ کا سریزید بن معاویہ کے سامنے رکھا گیاتو وہ اپنی چیزی سے ، جو اس کے ہاتھ میں تھی ، آپ کے اسکلے دانتوں کو کرید نے لگا اور چرکھا کہ ان کی اور ہماری مثال ولیی ہے جیسا کہ حسین بن مام مری نے کہا ہے کہ:

وو ملواروں نے لوگوں کی کھوپڑیاں کاٹ کررکھ دیں، جو اگر چہ جارے

عزيز يتصليكن نافرمان اورظالم يتصي

ال پر ابو برزہ اسلی کے کہا کہ ذرا دیکھوتو سمی، تمہاری چیزی اس جگہ پر کئے گئے ہے جے میں نے رسول اللہ اللہ کے حضور کیا ہے گھر کہا کہ اچمی طرح جان کے کہ قیامت کے روزتم دونوں (اللہ کے حضور) اِس حالت میں حاضر ہوگے کہ ان کی شفاعت کرنے والے حضرت محمصطفی سیا ہوں کے اور تیری شفاعت کرنے والے ابو برزہ یہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوں کے اور بھاگ گئے۔

اور ابن ابی الدنیا نے ابوولید سے اور انہوں نے فالد بن پزید ابن اسد سے
اس نے عمار وی سے اور اس نے جعفر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین
کا سر پزید کے سامنے رکھا می تواس وقت حضرت ابو برزہ و اس موجود
شے۔ پزید (آپ کے دانوں کو) چیڑی سے کرید نے لگا تو ابوبرزہ نے کہا کہ اپی
چیڑی کو بٹا لو، میں نے رسول الشہ کے ویے کہ چومتے ہوئے ویکھا ہے۔

ابن ابی الدنیا کہتے ہیں کہ جھے سے مسلمہ بن ھیں گے ، ان سے حیدی نے ان سے حیدی نے ان سے حیدی نے ان سے حیدی نے ان سے سفیان سے بحوالہ حسن ھعمہ نے روایت کی ہے کہ جب معرت امام حسین فیل سے سفیان سے بحوالہ میں کہ میں میں کہ میں کہ میں کہ میں نے سنا ہے کہ حمین اس بارے میں بیشعر برد حاکرتا تھا:

ريرت ميدناام مين عقبي

# شہادت سین رہائے ہے بعد کے واقعات

# اہل بیت کے افراد کے کوروکفن:

عمر بن سعد نے آپ کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو ہود جوں میں سوار کرکے انہیں کو ذبیجے دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت اہام حسین کی کھا تو عورتوں کی چینیں لکل کئیں اور انہوں نے اپنے چہرے پیٹ ڈالے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے ہمائی اور انہوں نے اپنے چہرے پیٹ ڈالے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے ہمائی اور ان کی اولا د پرنوحہ کیا اور رو رو کر فریاد کی کہ یا محمدواہ! دہائی ہے تیری اے محمد! دہائی ہے تیری اے محمد! اللہ تھے پر درود بھیج اور آسان کے فرشتے ہیں۔ یہ بیں حسین چینیل میدان میں، خون میں تحری دروت تھے اور مقلوع الاعضاء، دہائی ہے اے محمد! تیری بیاں امیر ہیں، تیری ذریت قل ہوئی برخی ہوئی ہوئی مقلوع الاعضاء، دہائی ہے اے محمد! تیری بیٹیاں امیر ہیں، تیری ذریت قل ہوئی برخی ۔ دوست ووشن سب کورلا دیا۔

## قافله كوفه بيني ميا اورابن زياد كى بكواس:

قرہ بن قیس سے روایت ہے کہ جب تورتیں لاشوں کے قریب سے گزریں تو چی اٹھیں اوراپنے رخسارے پیٹے لیے۔قرہ کا بیان ہے کہ بیس نے اس سے پہلے عورتوں کا اتناحسین منظر بھی نہیں و یکھا تھا۔ اللہ کی قتم! وہ ہیرین کی نیل گاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔ پھر یہ قافلہ کر بلا سے روانہ ہوکرکوفہ پہنچ حمیا۔ وہاں ابن زیاد نے ان کی خاطر مدارت کی اقران کیلئے لباس وخوراک وغیرہ کا انتظام کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اورلونڈ ہوں کے جمرمٹ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اورلونڈ ہوں کے جمرمٹ میں

(سيرت سيدناامام مين ريفي المالي المسين ريفي المالي ( 146 )

تھیں، اس کیے پہچانی نہ جاتی تھیں۔اس لیے جب انہیں ابن زیاد کے پیش کیا گیا تو اس نے بوجھا کہ میکون ہے؟

حضرت زینب رضی الله عنها نے خود اس سے کوئی بات نہ کی۔ اس بران کی ایک لونڈی نے کہا کہ بے زینب بن فاطمہ رہے ہیں۔ ابن زیاد بولا کہ محکر ہے اللہ تعالی کا جس نے حمیس رسوا کیا اور حمیس بلاک کیا اور تمہارے دعوے کو جموٹا کیا۔ حضرت زینب نے کہا کہ بلکہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے تمہارے قول کے خلاف ہمیں محمصطفی سے دریعے سے عزت بخشی اور ہمیں یاک وطاہر بتایا۔ الله تعالیٰ کا بید دستور ہے کہ وہ فاسق کورسوا کرتا ہے اور فاجرکو جمٹلاتا ہے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہا کیا تو نے دیکھائیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت زینب رضی الله عنها نے کہا کہ الله تعالیٰ نے ان کیلئے شہادت کی موت لکھی تمقى، اس كيے وہ اين قتل كا ه كى طرف خودنكل كرا مجئے عقريب الله تعالى ان كواور تجھے ایک جگہ پر لا کھڑا کرے گا اور وہ تیرے خلاف اپنا جھڑا اس کی عدالت میں پیش کریں ہے۔ اس برابن زیاد غیصے سے بھڑک اٹھا۔عمرہ بن حریث نے کہا کہ اللہ تعالی امیر کی بہتری کرے، وہ تو ایک عورت ہے، کیا آپ ایک عورت کی باتوں بركرفت كريس ميري عورت كى باتول برمواخذه تبيس كيا جاتا اورنداس كى ناداني براسے ملامت کی جاتی ہے۔

#### ابن زیاد کا زین العابدین کول کرنے کا ارادہ:

ابو تخف نے مجالد سے اور اس نے سعید سے روایت کی ہے کہ جب ابن زیاد نے علی بن حسین زین العابدین کو دیکھا تو ارد لی سے کہا کہ اسے دیکھو، اگر بالغ ہوتو قتل کر دو۔ اس نے تہبند کھول کر دیکھا اور کہا کہ بال بے بالغ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس پرعلی بن حسین رہے ہے کہا کہ اگر تیرا این عور توں سے قر ابتداری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی محافظ بھیج

دے جو ان کی محرانی کرے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھاتم بی آجاؤ اور انہی کو عوران کے ساتھ بھی آجاؤ اور انہی کو عوران کے ساتھ بھیج دیا۔

"جب كى كى موت آتى ہے تو اسكى روح الله تعالى بى قبض كرتا ہے۔"

﴿ نورة زمر ﴾

اور کوئی جان بھی اللہ کے تھم کے بغیر نہیں مرحتی۔ ﴿ سورہُ آل عمران ﴾
ابن زیاد نے کہا کہ پھرتو بھی انہی میں سے ہے، پھراس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ دیکھوکیا ہے بالغ ہوچکا ہے؟ اللہ کی تئم! میرے خیال میں ہے بالغ ہے۔
اس پر مری بن معاد احمری نے آپ کا تہبند کھول کردیکھا اور کہا کہ ہاں یہ بالغ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے آل کر دو۔ اس پر علی بن حسین ﷺ نے کہا کہ ان کورتوں کی گرانی کون کریگا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا علی سے لیٹ گئیں اور کہا کہ اے این زیاد! تیرے لیے وہی کائی ہے جو پھے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔
کہا تو بھی ہمارے خون سے سیر نہیں ہوا؟ کیا تو نے ہم میں سے کسی کو باتی چھوڑا ہے؟ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا علی کے گئے سے لیٹ گئیں اور ابن زیاد سے کہا کہا کہ اے ایک زیاد سے کہا کہا کہا کہا کہ اے این زیاد اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں! اگر تو مسلمان ہے تو میں تھے اسلام کی ایک کے تو میں تو میں تھے کو سے لیک تھور ا

(سیرت سیرت الم ین رفت ہے اور اس کے ساتھ جھے بھی قبل کردے۔ اور علی بن حسین رفی ہے اسے قبل ہی کرنا ہے تو اس کے ساتھ جھے بھی قبل کردے۔ اور علی بن حسین رفی اے این زیاد! اگر تیرے اور ان کے درمیان قرابتداری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کسی متل محض کو بھیج دے جواسلامی مصاحبت کے مطابق ان کا رفیق راہ ہو۔

راوی کا بیان ہے: ابن زیاد نے ایک ساعت حورتوں کی طرف دیکھا اور پھرتوم کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ رحم کا رشتہ بھی عجیب رشتہ ہے۔اللہ کی شم! بیہ چاہتی ہے کہ آگر میں اس اڑکے کو قل کر دوں تو ساتھ میں اسے بھی قل کر دوں، پھراس نے اپنے آ دمیوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔اورعل سے کہا کہتم خود ہی حورتوں کے ساتھ چلے جاؤ۔

#### قافلہ بزید کے باس:

اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام حسین کے کا جس طول ڈال کر انہیں بھی حوراتوں کو ہزید کے پاس بھیج دیا اور علی بن حسین کے کلے بیس طول ڈال کر انہیں بھی حوراتوں کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے یہ قافلہ محقر ابن تطبی عائم کی اور شمر بن ذی الجوش، خدا اس کا بر کرے، کی گرانی بی روانہ کیا جب یہ بزید بن معاویہ کے دروازے پر پہنچ تو محقر بن تطبہ نے گلا بچاڑ بچاڑ کر کہا کہ محقر بن تطبہ حاضر ہے۔ جو امیر الموشین کے پاس کینے فاجروں کو لایا ہے۔ یزید بن معاویہ نے کہا کہ محقر کی مال امیر الموشین کے پاس کینے فاجروں کو لایا ہے۔ یزید بن معاویہ نے کہا کہ محقر کی مال نے بی شریر اور کئیم کوجم دیا ہے۔

جب عورتیں اور سریزید کے پاس پہنچے تو اس نے شرفائے شام کو بلا کرا پی مجلس میں بٹھایا اور اس کے بعد اس نے علی بن حسین کھی کو اور حضرت امام حسین کھی کی عوراتوں اور بچوں کو بلوا بھیجا۔ وہ لوگوں کے سامنے بزید کی مجلس میں لائے گئے۔ بزید نے علی بن حسین کھی سے قبلے کے۔ بزید نے علی بن حسین کھی سے قبلے رحمی کے۔ بزید نے علی بن حسین کھی اور میری سلطنت چھینتا جا تی ، اس پر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ علی بن حسین کھی نے جواب وہ اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ علی بن حسین کھی نے جواب وہ ا

کدایی کوئی فدیب نیس جوزین پر یا تمباری جانوں پر پڑی ہواورہم نے پیدا

کرنے سے پہلے اسے ایک کتاب میں لکھ ندر کھا ہو۔ ﴿ سورہ حدید ﴾ بزید نے

اپنے بیٹے خالد سے کہا کدان کوجواب دو۔ لیکن اس سے کوئی جواب ندبن پڑا۔

آخر بزید نے اسے کہا کہ ہاں ، ان کو جواب دو کہتم پر جومصیبت بھی آتی ہے وہ

تمبارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اوروہ بہت سے قصوروں سے درگزر

فرما تا ہے۔ ﴿ سورہ شوری ﴾ کھودیر وہ خاموش رہا اور پھر عورتوں اور بچوں کو اپنے

قریب بلایا۔ ان کو برے حال میں دیکھ کریزید نے کہا کہ اللہ تعالی ابن مرجانہ کا برا

کرے ، اگران کے ساتھواس کی قربتداری اور رشتہ داری ہوتی تو وہ ان کے ساتھ

بیسلوک ندکرتا اور ان کواس حال میں نہ بھیجا۔

## يزيداور حعرت نمنب رضي الله عنها كي تلخ كلاي:

ایو کھنے نے حارث بن کعب سے اور اس نے حضرت فاطمہ بنت علی کھا ہے۔
دوایت کی ہے کہ جب ہم بزید کے سامنے بٹھائے گئے تواس نے ہم پرترس کھایا،
ہمارے لیے حطید کا بھم دیا اور ہمارے ساتھ شفقت اور مہریائی سے پیش آیا۔ اس اثاء
میں ایک سرخ دیگ کا شامی شخص کھڑا ہوا اور میری طرف اشارہ کرکے بزید سے کہا
کہ یا امیر الموشین ! بیاڑی ججے حطا فرما کیں۔ میں ایک خوبصورت اڑک تھی۔ شامی کی
بات من کر ڈر کے مارے کا ہے گئی۔ میں بھی تھی کہ شاید بیان کیلئے جائز ہے۔ میں
نے اپنی بہن کے کپڑوں کو پکڑ لیا جو بھے سے بڑی ہی تھیں اور تھند بھی۔ اور وہ جائتی
می کہ بیان کے کپڑوں کو پکڑ لیا جو بھے سے بڑی ہی تھیں اور تھند بھی۔ اور وہ جائتی
میں کہ بیان کے کپڑوں کو پکڑ لیا جو بھے سے بڑی ہی تھیں اور تھند ہی ۔ اور دہ اس کے اختیار میں۔
مجموث کہا اور کمینی بات کی۔ بید تیرے اختیار میں ہے اور نہ اس کے اختیار میں۔
اس کر بزید ضے میں آگیا اور بولا کہ تو جو ٹی ہے۔ اللہ کی تیم! اگر میں جا ہوں تو جھے
اس کا اختیار ہے اگر میں جا ہوں تو میں ایسا کرسکتا ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا

تکل جائے اور کوئی دوسرا دین اختیار کر لے۔ فاطمہ بنت علی تہتی ہیں کہ اس پر یزیدنے غصے سے کھا کہ تو ہے بات میرے حق میں کہتی ہے؟ دین سے تو تیرا باپ اور تیرا بھائی خارج ہوئے ہیں۔ زینب نے کہا کہ اللہ کے دین سے اور میرے باپ کے دین سے اور میرے بھائی کے دین سے اور میرے تانا کے دین سے تو تونے اور تیرے باپ نے اور تیرے دادانے ہدایت یائی ہے۔ یزیدنے کہا کہ اے اللہ کے وسمن! توجعوث مہتی ہے۔ حصرت زینب رہے نے کہا کہتو زیردی امیرالمونین بن بیٹا ہے اور ظلم و تعدی کے ساتھ کالیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ بزید اس پرشرمندہ ہوکر خاموش ہوگیا۔ اس شامی مخص نے پھر کھا کہ اے امیرالمومنین! بیلزی مجھے عطافر مائیں۔ یزید نے کہا کہ دفع ہو جا، نامراد! اللہ تھے ریزه ریزه کردینے والی موت عطا کرے، پھراسنے بٹیر بن نعمان کو تھم دیا کہ کسی امین متخص کو چندمحافظ اور محوڑے دے کر تیار کرو، جو اِن عورتوں کو اور علی بن حسین ﷺ كو بحفاظت مدينه لے جائے۔ يزيد نے عورتوں كو دارالخلافہ ميں ايل محل سرا كے یاس تغبرایا۔ آل معاوید کی عورتوں نے رو رو کر اور حضرت امام حسین رفظت پر بین كرتے ہوئے ان كااستعبال كيا اور پھر تين دن تك مف مالم بچمى ربى۔ يزيد مج و شام علی بن حسین رفظ اور ان کے ہمائی عمر بن حسین رفظ کوایے ساتھ کمانے میں شريك كرتا تغا۔ايك دن يزيد نے اپنے بيٹے خالدائی طرف اشارہ كرے كہا كہ كياتم اس سے لڑو مے؟ اس سے بزید کی مراد صرف تغریح محمل کین عمر ابن حسین رہے ہے کہا کہ ایک چیزی میرے ہاتھ میں وے دو اور ایک اس کے ہاتھ میں اور پھر ہاری لڑائی دیکھو۔ یزید نے عمر کو اپنی جماتی سے لگا لیا اور کھا کہ زسانب کی بھی خصلت ہوتی ہے۔سانب کا بچرسانی ہی موتاہے۔

قافله ابل بيت كي مدينه واليسي:

جب پزید نے آئیں رخصت کیا تو علی بن حسین رہے ہے کہا کہ اللہ سمیہ کے

جیٹے کا براکرے۔ اللہ کی قتم! اگر میں تیرے باپ کے مقابلہ پر ہوتا تو اس کی ہر بات قبول کر لیٹا اور اس کی جان بچانے کیلئے پوری پوری کوشش کرتا، خواہ اس میں میرے کی جیٹے کی جان بھی چلی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا بہی تھی جو تمہارے سامنے ہے۔ پھر اس نے انہیں بہت سا مال اور پوشاکیں دے کر اور گران کو ان کی حفاظت کرنے کی تاکید کرکے رخصت کر دیا اور علی بن حسین اور گران کو ان کی حفاظت کرنے کی تاکید کرکے رخصت کر دیا اور علی بن حسین الکھ بھیجنا۔ بزید نے جس محافظ کو ان کے ہمراہ بھیجا تھا وہ راستہ کے کنارے کنارے پر فاطمہ پر نگاہ رکھے عورتوں سے دور دور چلا رہاحتی کہ قافلہ مدینہ بھیجا۔

کہا گیا ہے کہ جب بزید نے حضرت امام حسین کھی کا سرویکما تو کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ این فاطمہ رضی الله عنها کے خروج کا پس منظر کیا ہے اور جو پچھ انہوں سنے ہو کہ ابن فاطمہ رضی الله عنها کے خروج کا پس منظر کیا ہے اور جو پچھ انہوں سنے کیا ،کس بنا پر کیا اور اس کام میں قدم رکھنے پر انہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ لوگوں

نے کھا: نہیں۔ یزیدنے کہا کہ ان کے خیال میں ان کا باب میرے باب سے اصل تفا۔ اور ان کی مال فاطمہ بنت رسول الله علی الله علی میری مال سے بہتر تمقی اور ان کے نانا رسول الله منطقة ميرے نانا سے افضل بين اور اس كيے وہ جھے سے بہتر بين اور ميرى نبت ظلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔اچھا تو بیکہنا کدان کا باب میرے باب سے اصل تھا، تو اس بارے میں میرے باپ نے ان کے باپ کے ساتھ اپی نزاع کا معامله خدا کے سپرد کیا اورسب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کا بیکہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افعنل ہیں۔ تو مجھے میرے دین والمان ك فتم هيك فاطمه بنت رسول الله علي ميرى مال عد الفتل بيل اور ان كابيكنا كدان كے نانا رسول الله علي ميرے نانا سے افضل بي تو يقينا الله اور روز آخرت ير ايمان ركف والاكوني مخص بمى مينيس كهدسكا كدكوني انسان رسول الله ينطي كا مرمقابل یا ہمسر ہے۔لیکن حسین نے فیصلہ میں جلدی کی اور بیآیت نہ پڑھی کہ: ترجمہ: دو کہو: اے اللہ! ملک کے مالک! تو جے جاہے حکومت وے اور جس سے ماہے چین لے لے جے ماہے مزت بخشے اور جے ماہے

﴿ سورة آل عمران ﴾

اور بدکر جمہ: "اللہ جسے جا ہتا ہے اپنا ملک ای کو دیتا ہے۔"
مورہ البتر

(برت ميداام من عبي

ہے كئى كناه زياده ان كوديا۔

ہشام نے الوقف ہے، انہوں نے الوحزہ ثمانی ہے، انہوں نے عبداللہ ثمانی ہے انہوں نے عبداللہ ثمانی ہے اور انہوں نے قاسم بن نجیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین کی مر نے کر وفر کوفہ شام میں پہنچا اور جامع وشق میں وافل ہوا تو مروان بن تھم نے ان سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیے قل کیا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اشحارہ ان سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیے قل کیا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اشحارہ کر کھف ہارے سامنے آئے تو اللہ کی تم ایم نے ان کومولی، گاجر کی طرح کا شام کر رکھ دیا۔ یہ رہ ان کے سراور بیرہ ان کے اسیر۔ مروان وفعتہ انجل کراشا اور چلا گیا۔ اس کے بعد مروان کا بھائی کی بن تھم آگیا۔ اس نے بھی ان سے وہی موال کیا اور اس کو بھی انہوں نے وہی جواب دیا۔ کی نے کہا کہ قیامت کے روزتم کو معرب میں میں تھی تہا کہ قیامت کے روزتم کو معرب میں میں تھی تہا کہ قیامت کے روزتم کو شریک نہ ہوں گا۔ یہ کہ کروہ بھی چلا گیا۔ ہمام کہتے جیں کہ جب شہادت حسین کے شریک نہ ہوں گا۔ یہ کہ کروہ بھی چلا گیا۔ ہمام کہتے جیں کہ جب شہادت حسین کھی خرمہ یہ نہ کی تر مدید بھی تو تی ہوں ہوں ہوں ہوں اور وحد کیا۔

روایت ہے کہ یزید نے سبایا کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا تو بعض لوگوں نے خدا ان کا منہ سیاہ کرے، کہا کہ یاامیرالموشین! وفادی کئے کا ایک پلا بھی باتی نہ چھوڑیں جے وہ لے جا کیں علی بن حسین کے، کوئل کر دیں حتی کہ اس کی ذریت میں سے کوئی بھی باتی نہ رہے۔ یزید نے تامل کیا تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ اے امیرالموشین! آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اگر رسول اللہ اللہ ان کو اس حال میں و کھیتے تو ان کے ساتھ کرتے۔ اس پر یزید کا دل موم ہو کیا اور ابیں جام میں بھیج دیا اور ان کیلئے طعام اور کسا اور عطایا کا تھم جاری کیا اور ان کیا اور اس این کے میں تھی جاری کیا اور ابین این کے میں تھی دیا اور ان کیلئے طعام اور کسا اور عطایا کا تھم جاری کیا اور ابین این کے میں تھی این کو اس میں بھی دیا اور ان کیلئے طعام اور کسا اور عطایا کا تھم جاری کیا اور ابین این کے میں تھی این کو اس میں بھی دیا اور ان کیلئے طعام اور کسا اور عطایا کا تھم جاری کیا اور ابین این کے میں تھی این این کو اس میں بھی دیا اور ابی کیا تھی میں تھی دیا اور ابی کیا تھی میں تھی دیا اور ابین کیا تھی میں تھی دیا اور ابین کیا تھی میں تھی دیا اور ابی کیا تھی دیا ہوگیا کی تھی دیا اور ابی کیا تھی دیا ہوگیا ہے کہ میں تھی دیا ہوگیا ہوگی کی دیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی کی دیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی کی دیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی کی دیا ہوگیا ہوگیا

اس سے رافضہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ یزید یوں نے اہل بیت کو اونوں کی چیموں پر برمد سوار کیاتھا اور اس دن بختی اونوں کے دوکو ہان بیدا ہوئے (يرت بيدناامام مين نطقيف

ہے تا کہ آکے اور پیچے پردہ رہے۔

شهادت حسين ريام راكرمن كوابن زياد كاخوش بمراخط:

اس کے بعد ابن زیاد نے امیر الحربین عمرو بن سعید کوفل امام حسین رفی کی مبار کہادکا خط لکھا۔ اس نے ڈھنڈور چی کو بلا کرمنادی کرا دی۔ جب بنی ہاشم کی عورتوں نے بیخبرسی تو بھوٹ کرروئیں اور آہ و بکا کی۔ اس پر (امیر حربین) عمرو بن سعید نے کہا کہ بیعثان بن عفان کی عورتوں کی آہ و بکا و کا بدلہ ہے۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ بیعثان بن عفان کی عورتوں کی آہ و بکا و کا بدلہ ہے۔ مرحکمران کا سرحسین کی طرح طشت میں:

عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ بی عبیداللہ بن زیاد کے دربار بی عمیاتو دیکھا کہ اس کے سامنے حضرت امام حسین رکھا ہوا ہے۔ اللہ ک فتم کی عبداللہ ثقفی کے دربار فتم ایجر پچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بیں مختار بن عبیداللہ ثقفی کے دربار بیل گیاتو دیکھا کہ عبیداللہ بن زیاد کا سرایک طشتری بیں اس کے سامنے رکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا اوا ہے۔ (پھر میں نے مختار فقفی کا سر مصعب بن عمیر کے سامنے رکھا ہوا دیکھا) اور اللہ کی فتم اس بی تحور ابی عرصہ گزراتھا کہ جس نے ایک طشتری میں مصعب بن عمیر کا سرعبدالملک بن مروان کے سامنے رکھا ہوا دیکھا۔

ایوجعفر بن جریر طبری اپنی تاریخ بیل کھتے ہیں کہ جھے سے ذکریا بن کی ضریر
نے، ان سے احمد بن خباب مصیصی نے، ان سے خالد بن یزید نے، ان سے عبداللہ قسری نے اور ان سے عمار وئی نے روایت کی ہے کہ بیل نے ایوجعفر سے عبداللہ قسری نے بھے کہ امام حسین کھی مسلم بن عقبل کے وہ خط ساتھ لے کر جو انہوں نے کوفہ سے کھے تھے کہ آپ ہمارے پاس جلے آئیں، روانہ ہوگے۔ جب آپ قادسیہ سے تین میل ادھرکو تھے آپ کوحربن یزید تھی آن طے۔ انہوں نے یوجھا کہ قادسیہ سے تین میل ادھرکو تھے آپ کوحربن یزید تھی آن طے۔ انہوں نے یوجھا کہ کمال کا ادادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شہرکا۔ جرنے کہا کہ لوٹ جا کیں۔ وہاں

کے حالات آپ کیلئے سازگار نہیں ہیں۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا لیکن حضرت مسلم بن عقبل رہے ہوائیوں نے جو آپ کے ساتھ سے کہا کہ اللہ کی قتم اہم اپنے بھائی کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لیے بغیر ہرگز واپس نہ جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ تہمادے بعد ذعر گی ہیں کوئی خیر نہیں ہے، چنا نچہ آپ روانہ ہو گئے حتی کہ آپ کو ابن زیاد کا ہراول دستہ آن ملا۔ انہیں دیکھ کر آپ نے اپنا رخ کر بلاکی طرف پھیر ویا اور کنارے کی طرف پھیر دیا ورکئے تا کہ حملہ ایک طرف سے ہو سکے۔ آپ کے اصحاب میں پیٹالیس (۲۵) سوار اور ایک سو پیدل آدی شے۔

این زیاد نے امام حسین ریافت کی شرطیس مانے سے الکارکردیا:

ابن زیاد نے عمر بن سعد بن الی وقاص کورّے کا تھم مقرر کرے کہا کہ اس مخض سے میرا پیچا چیزا کرایے عہدہ کا جارج سنجال لو۔ ابن سعد نے عذر کیالیکن ابن زیاد نے اس کا عذرقول نہ کیا۔ اس برعمر نے آیک رات کی مہلت ما تک لی۔ اس معاملہ پرسوری بچار کرنے کے بعد عمر بن سعد مبح سورے ابن زیاد کے یاس چھنے می اور کھا کہ جوکام آپ نے میرے ذمدلگایا ہے، میں اسے سرانجام دینے کیلئے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ معزت امام حسین ﷺ کی طرف روانہ ہوگیا، جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اے عرا تین صورتوں میں سے ایک قبول تحركو-اول ميركمتم مزاحمت ندكرواور بس جهال سندآيا مول وبيل واپس چلاجاتا مول۔ دومری میر کہتم میرا راستہ چھوڑ دو اور میں یزیدکے یاس چلا جاتا ہے۔ اورتیسری میدکتم مداخلت نه کروله اور میس کسی سرحد کی طرف نکل جاتا ہوں۔عمرنے میرشرطیس قبول کر کے ابن زیاد کے یاس جمیع دیں الکین اس نے ان شرا کا کو ما غنے سے الکار کر دیا اورکہا کہ میں فیصلہ تیرے ہاتھ میں نہ دوں گا۔ اسے میراحم ماننا موكا \_ حضرت امام حسين عظف في فرمايا كدالله كي هم ابيه بركزتيس موسكا اور جنك تحول فرما لی۔ کی امحاب امام حسین رہے سب کے سب میرید ہو میں جس میں سیجھ

اوپر دس نو جوان آپ کے اپنے الل بیت میں سے تھے۔ ایک تیر آپ کے اور کے کولگا جو آپ کی گود میں تھا۔ آپ اس کا خون صاف کرتے رہے اور بید دعا ما تکتے رہے کہ اے اللہ! تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ جنہوں نے ہمیں اپنی اپنی ایداد کا وعدہ دے کر بلایا اور پھر ہمیں کوئل کیا پھر آپ نے ایک چا در منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے جسم کو لپیٹا اور تکوار لے کر مقاتلہ کیا حتی کہ شہید ہوگئے۔ آپ کو ایک نہ تی اور آپ سر مبارک کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا اور اس بارے بی اشعار پڑھے:

ترجمہ اشعار: "میر کے فکر کوسونے اور جائدی سے مالا مال کر دے، میں نے ایک بہت بوے بادشاہ کوئل کیا ہے۔ میں نے ایک نجیب الطرفین آدمی کوئل کیا ہے۔ میں نے ایک نجیب الطرفین آدمی کوئل کیا ہے، نساب جن کے نسب شار کرتے ہیں ان میں سے اعلیٰ ترین نسب والے کو۔"

راوی کا بیان ہے کہ ابن زیاد نے بیسر یزید بن معاویہ کے پاس بھیج ویا۔ جب بیسر یزید کے سامنیر کھا گیا تو وہ آپ کے منہ پر چیٹری رکھ کر کہنے لگا: ''تکواروں نے لوگوں کو کلڑے کلڑے کر دیا، جو اگر چہ ہمارے عزیز ہے لیکن نافرمان اور ظالم ہے۔''

اس پر حضرت ابو برزہ رہے ہواس وقت وہاں موجود ہے کیا کہ اپنی چھڑی کو اٹھا لو۔ اللہ کے منہ پر منہ رکھ کی اور اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ

این زیاد کورس آگیا اور اس لؤکے (زین العابدین علی بن حسین) کولل کرنے سے

ہاز آگیا۔ پھر اس نے ان سب کو بزید کے پاس بھیج دیا۔ بزید نے اپنے شائی

درباریوں کو بلا بھیجا۔ ان میں سے ایک سرخ رنگ کا نیلی آٹھوں والافخص اٹھ کھڑا

ہوا اور اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کم عمر لڑکی کود کھ کرکہا کہ اے امیر المونین!

یہ لڑکی جمعے عطا کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہیں، یہ تیرے

اختیار میں ہے اور نہ اس کے اختیار میں، تاوقلیکہ تم اللہ کے دین سے خارج نہ موجاؤ۔ اس مخص نے اپناسوال دہرایا تو بزید نے کہا کہ باز رہو۔ پھر بزید انہیں اہل وعیال میں لے میا اور بالا آخر انہیں مدینہ بھیج دیا۔

الل مدينه كود كاوتم:

جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو نی عبدالمطلب کی ایک عورت بال کھولے اورا پی (ایک) آسٹین کواپنے سر پرر کھے اور روروکر بیشعر پڑھتی ہوئی ان سے آکر ملی:
ترجہ: ''تم کیا جواب دو مے؟ اگر نبی کریم اللی نے پوچھا کہ تم نے
آخری امت ہونے کے باوجود کیا سلوک کیا۔ میرے بعد میری اولا و
کے ساتھ اور میرے اہل کے ساتھ ان جس سے بعض کوتم نے اسیر کیا اور
بعض کا خون بہایا۔ جس نے تم کو جو تھیجت دی تھی اس کی جزایہ تو نہ تھی
کہتم میرے بعد میرے ذوی رحم سے براسلوک کرو۔''

ابوظف نے سلیمان بن ابی راشد سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن عبید ابی الکودسے روایت کی ہے کہ بیاشعار عقبل کی لڑکی نے کیے تھے۔

اور اس طرح زہر بن بکارنے روایت کی ہے کہ بیشعر زیب مغری بنت عقیل بن ابی طالب نے آل امام حسین فرا ہے ورود مدید الرسول اللی کے موقع پر کیے بن ابی طالب نے آل امام حسین فرا ہے ورود مدید الرسول اللی کے موقع پر کیے تنے اور ابد بکر انباری نے باسنا وروایت کی ہے کہ حضرت علی الرتفنی فرا ہی بیٹی زیب بنت فاطمہ زوجہ عبداللہ بن جعفر نے جو اولا دِ جعفر کی ماں تھی ،معرکہ کر بلا کے روز خیمہ

کا پرده انها کریداشعار پڑھے تھے۔ واللہ اعلم شہادت حسین نظیم میں اشعار پڑھے کی آواز:

اور ہشام بن کلبی نے بعض اصحاب سے بہ طریق عمر و بن مقدام اور انہوں نے عکر مدسے روایت کی ہے کہ آل امام حسین ﷺ کی منح کوہم نے ایک لوٹڈی کو یہ کہتے سنا کہ کل میں نے ایک منادی کرنے والے کو بیرمنادی کرتے سنا:

ترجمہ: ''اے حسین کوظم کے ساتھ قبل کرنے والو! عبر تناک سزا اور عنداب کی خوشخری مبارک ہو۔ تمام اہل آسان تمہارے خلاف فریادی بیں۔ نمی اور فرشنے اور قبائل کی۔ تم پر لعنت ہے ابن داؤد کی۔ اور مولی کی اور حامل انجیل کی۔''

ابن بشام نے عمر بن خیزوم سے اوراس نے اپنی مال سے روایت کی ہے کہ میں سنے روایت کی ہے کہ میں سنے میر کیا ہے کہ میں سنے میر کیا ہے کہ میں اور لید اور ابولیم کہتے ہیں کہ بیات واز بھتے ہیں کہ بیات واز بھتے کے دوزسن محق۔

قتل امام حسین رہے ہارے میں حاکم ابوعبداللہ نیٹا پوری وغیرہ نے بعض مقتد مین کے بیاشعار نقل کیے ہیں:

ترجمہ: ''اے بنت محمہ ﷺ کے فرزند! قوم تیرا سر لائی، خون میں ات بت محمہ ﷺ کے بیٹے! کچے قبل کرکے انہوں بت محمہ ﷺ کے بیٹے! کچے قبل کرکے انہوں نے برطا رسول کاقبل کیا ہے۔ انہوں نے کچے پیاساقل کیا اور ذرا بھی نہ سوچا کہ اس بارے میں قرآن پاک اور کلام اللی کافر مان کیا ہے۔ وہ نفرے لگاتے ہیں کہتم قبل ہو گئے ہو، حالا تکہ انہوں نے تمہارے ساتھ تعمیر وجلیل کو بھی قبل کر دیا ہے۔''

## سيدنا امام حسين رضيطينه كي شهادت كي تاريخ

سیدنا حعزت امام حسین رین (۱۰) محرم الحرام ۲۱ ہجری بروز جمعتہ المبارک کوشہید ہوئے۔

ہشام بن کلبی کہتے ہیں کہ ۱۲ ہجری ہیں شہید ہوئے۔علی بن مدینی ادر ابن لہیعہ
کہتے ہیں کہ ۲۲ ہجری یا ۱۳ ہجری ہیں قبل ہوئے۔ بعض نے ۲۰ ہجری کو بھی آپ کی
شہادت کاسال قرار دیا ہے لیکن مجمح قول یہ ہے کہ آپ الا ہجری میں کر بلا کے لق ووق
میدان میں، جوعراق کا علاقہ ہے، شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر اشاون (۵۸)
سال یا اس کے لگ بھگ تھی۔

ابوقیم نے بیہ کہنے میں خطا کی ہے کہ شہادت کے وفت آپ کی عمر پینیٹھ (۲۵) سال یا چمیاسٹھ (۲۲) سال تقی۔

## فرشتے کا شہادت حسین ﷺ کی خبر دینا اور مٹی دینا:

امام احمد نے عبدالعمد بن حسان سے انہوں نے عمارہ بن زاذان سے، انہوں نے عارہ بن زاذان سے، انہوں نے عارت سے اور انہوں نے معرت انس سے روایت کی ہے کہ بارش کے فرشخ نی کریم علی ہے ہے اجازت ما کلی تو آپ علی نے اجازت دے دی اور معزت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے فرمایا کہ دروازہ پرنگاہ رکھنا، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ ای اثنا میں معزت امام حسین بن علی میں آگے اور اجھل کراندر وافل ہو گئے اور رسول اللہ علی حضرت امام حسین بن علی میں آگے اور اجھل کراندر وافل ہو گئے اور رسول اللہ علی حضرت امام حسین بن علی میں آگے اور شخ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ آپ تی مبارک پرسوارہو گئے ۔ فرشنے نے بوچھا کہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے؟ آپ تی فرمایا کہ بال ۔ فرشنے نے کہا کہ آپ کی امت اسے قبل کرے گا گراپ چا جی اور ایک کیا جائے گا۔

(سيرت سيدنا الأم مين رفع الله الم

راوی کا بیان ہے کہ اس پر فرشتے نے ایک ہاتھ ماراء آپ عظی کوسرخ مٹی وکھائی۔ ام سلمہ رمنی اللہ عنہا نے بیمٹی لے لی اور اپنے بلو میں با عدہ لی - معرت انس عظی کہتے ہیں کہم سنا کرتے ہے کہ امام حسین عظی کر بلا میں قتل ہوں ہے۔ مسرخ مٹی فرشتے کا لانا:

امام احمد نے وکیج سے، انہوں نے عبداللہ بن سعید سے، انہوں نے اپنے باپ سے، اور ان کے باپ نے معزت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا معزت ام سلمہ رضی اپ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جو پہلے بھی نہ آیا تھا۔ اس نے جمعہ سے کہا کہ آپ کا بیہ بیٹا حسین من اللہ علیہ موگا، اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کوئل گاہ وکھا دوں؟ اسکے بعد فرشتے نے شہید ہوگا، اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کوئل گاہ وکھا دوں؟ اسکے بعد فرشتے نے مجمعے سرخ مٹی دکھائی۔

بیروایت حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے ایک دوسریطریق ہے بھی روایت ہے۔ اور طبرانی نے ابی اُمامہ سے روایت کی ہے جس میں حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا والے قصے کا ذکر ہے اور ابن سعید نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق روایت کی ہے۔ واللہ اعلم۔ اور بیروایت زینب بن جحش اور حضرت عہاس عظمی کی بیوی ام الفضل سے بھی روایت ہے۔ اور کئی تا بعین نے بھی اسے ارسال کیا ہے۔

ميرابيا كربلا من شهيد موكا: (فرمان رسول المالية)

ابوالقاسم بغوی محمد بن بارون انی بکرسے اور وہ ابراہیم بن محمدتی سے اور علی بن حسن رازی ہے، ابدواقد عطا بن بن حسن رازی ہے، بدونوں سعید بن عبدالملک ابدواقد الحرائی ہے، ابدواقد عطا بن مسلم سے، وہ اصعب بن حمد ہے، وہ اپنے باپ سے اور ان کا باپ الس بن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ تیں نے رسول اللہ علیہ کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا

(سيرت سيدناا الم مين صفحه

بیا حسین فظیم اس سرزمین پر قل موکا جے کربلا کہتے ہیں۔تم میں سے جو محص وہ وقت مائے حسین کی مدوکرے۔

ہے۔ یں بدر رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ انس بن حارث سفر کر بلا میں امام حسین رہے ہے ساتھ کیا اور ان کے ساتھ شہید ہوگیا۔

## حضرت على رضيفه كاميدان كربلامس ركنا:

اور امام احمد نے محمد بن عبید سے ، انہول نے شراحیل بن مدرک سے ، انہول نے عبداللہ بن سیجیٰ سے اورانہوں نے اسینے باب سے روایت کی ہے کہ ابوعبداللہ يجيًا، جو معزت على المرتفعي رفيني كا أقابه براور تعارصفين كے سفر ميں معزت على الرئعنى رفظه كه بمراه تماجب آپ مقام نينوي برينيج تو حضرت على الرئعني رهيه ني یکار بیار کرکھا کہ اے ابوعبداللہ صبر کر۔ اے ابوعبداللہ فرات کے کنارے دک جا۔ ابوعبدالله نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کی ایکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے عرض کیا کہ الظفی اہمی اہمی میرے یاس سے اٹھ کرمنے ہیں۔ انہوں نے جمعے بتایا ہے کہ حسین نظالته كوشط الغرات مين قل كيا جائے كا اور جھے ہے يوجها كه كيا آپ كواس جكه ك مٹی سکھاؤں؟ پرانہوں نے ہاتھ بروحا کرمٹی بحرمٹی اٹھائی اور جھے دے دی۔ اس یر بے افتیار میرے آنسونکل پڑے۔اس میں احد منفرد ہیں۔

## اس جكدابل بيت كول كياجائ كا:

اور محمد بن سعد وغيره نے ايك دوسرے طريق سے حضرت على الرتفنى بن الى طالب ﷺ سے روایت کی ہے کہ معزت علی الرتعنی ﷺ مقین کے سفر میں کربلا کے اس مقام سے گزرے جہاں اندرائن کی بیلیں اس مولی تھیں۔ آپ نے اس 162)

جگہ کا نام پوچھا تو بتایا گیا کہ بیر کر بلا ہے۔ آپ نے فرمایا بیر کرب اور بلا ہے۔ آپ وہاں اتر پڑے اور ایک درخت کے پاس نماز اوا فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ شہداء کوئل کیا جائے گا جو باشتنائے محابہ کرام کے تمام شہداء سے افضل ہوں کے اور جو بغیر حماب کے جنت میں وافل ہوں کے دور جو بغیر حماب کے جنت میں وافل ہوں کے۔ لوگوں نے اس جگہ پرنشان لگا دیا اور پھر ٹھیک ای مقام پر حضرت امام حسین سے شہید ہوئے۔

## غم حسين رين الله على جنول كاكربلا على توحدكرنا:

کعب احبار سے کربلا کے متعلق بہت سے آثار روایت ہیں۔ ابوجناب کلبی سے
روایت ہے کہ اہل کر بلا ہمیشہ حضرت امام حسین کھی پرجنوں کا بینو حد سنتے رہے ہیں:
ترجمہ: ''رسول نے اس کی پیٹائی پر ہاتھ پھیرا تو اس کا تمام چرہ چک
اٹھا۔ اس کے مال باپ قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے ہیں۔''
اٹھا۔ اس کے مال باپ قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے ہیں۔''

ترجمہ: ''وہ وفد لے کر آپ کی خدمت میں آئے، آپ کیلئے بیمنوں ترین وفد تھا۔ پھر انہوں نے اپنے نبی کے تواسے کولل کر دیا اور اسے مرشعے والوں کی طرح مجینک دیا۔''

كيا قاتلان حسين في كريم علي كا شفاعت ك حقدار بين: (اسومال باناهم)

ابن عساکر سے روایت ہے کہلوگوں کی ایک جماعت بلادِ روم بیں ایک غزوہ پرگی تو انہوں نے ایک کینسہ میں شعرکھا ہوا دیکھا:

ترجمہ: ''کیا جن لوگول نے حضرت امام حسین رہے۔ کوئل کیا، قیامت کے روز حضرت امام حسین رہے۔ کوئل کیا، قیامت کے روز حضرت امام حسین رہے۔ کا ناکی شفاعت کے امیدوار بھی ہیں؟''
لوگول نے ان سے ہو چھا کہ بیشعر کس نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیشعر اس جگہ تمہارے نی کی بعثت سے بھی تمن سوسال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔

(يرت ميماايام مين رفيقي ( 163 )

شهادت برغيي علم كانمودار مونا:

روایت ہے کہ آپ کوئل کرنے والے جب واپس کے اور آپ کا سرمبارک
پاس رکھ کر رات کومحفل شراب جمائی تو پردہ غیب سے ایک آبنی قلم نمودار ہوا
اورد بوار پرخون حسین کھ سے بہلکہ دیا کہ کیا امام حسین کھ کوئل کرنے والے یہ
امید بھی لگائے بیٹے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں مے؟
شہادت حسین کھی پررسول اللہ سیالی کوشد پرصدمہ:

امام احمد نے عبدالرحمٰن اور عفان سے، انہوں نے حماد بن سلمہ انہوں نے عماد بن سلمہ انہوں نے عماد بن افی عمار سے اور انہوں نے ابن عباس کے میں نے رہول اللہ اللہ کا کو اب میں دیکھا کہ آپ کے خبار آلود دو پہر لے وقت خون سے محری ہوئی ایک فیمشی لیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ کا ایس ایس کے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ کا اور اصحاب ماں باب آپ پر قربان، بید کیا ہے؟ آپ کے نے فرمایا: یہ حسین کے اور اصحاب حسین کے عربان میں سے جمع کر رہا ہوں۔

عمار کہتے ہیں کہ ہم نے حساب لگایا تو ٹھیک وہی دن شیادت امام حسین ﷺ کا روز تھا۔ (اس میں احد منفرد ہیں اور اس کی اسنادقوی ہیں۔)

حعرت ابن عباس علي كخواب من رسول كريم علي اورخون كى يول:

ابن ائی الدنیا نے عبداللہ بن تھ بن بائی ابوعبدالرحمٰن نوی سے انہوں نے مهدی بن سلیمان سے اور انہوں نے علی بن زید بن جدعان سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے سوکرا شھے تو ''انا ملہ وانا المیہ واجعون'' اور کہا کہ اللہ کی حضرت امام حسین کھی تھے ہیں۔ ان کے اصحاب نے بوجھا کہ اسان میاس! کیول کر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ تھی کو خون کی ایک شیشی لیے موسے خواب میں ویکھا ہے۔ آپ تھی نے رسول اللہ تھی کو خون کی ایک شیشی لیے موسے خواب میں ویکھا ہے۔ آپ تھی نے رسول اللہ تھی کو خون کی ایک شیشی لیے موسے خواب میں ویکھا ہے۔ آپ تھی نے بھی سے فرمایا کہ اس این عباس! کیا تم

جانے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت امام حسین ﷺ کوقتل کر دیا ہے اور بیاس کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں گا چنانچہ وہ دن اور وہ گھڑی لکھ لی گئی۔ اس کے بعد چوہیں (۲۳) دن بعد مدینہ میں بی خبر آئی کہ حضرت امام حسین ﷺ ای دن اور ای وقت میں شہید ہو گئے تھے۔

### ام المونين حضرت امسلمه رضى الله عنها كوصدمه:

اور ترفری نے ابی سعید اقتی ہے، انہوں نے ابی فالد احر ہے، انہوں نے رزین سے اور انہوں نے سلمی سے روایت کی ہے جس میں سلمی کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کی تو وہ رو ربی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو ربی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ بھٹے کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ کے سراور ریش مبارک پردھول پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یارسول اللہ بھٹے! آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ بھٹے نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حضرت امام حسین کو کیا ہوا ہے؟ آپ بھٹے نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حضرت امام حسین کو کیا ہوا ہے؟ آپ بھٹے نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی حضرت امام حسین کو کیا ہوا ہے؟ آپ بھٹے اور میں ہوئی ہوئی ہوئے۔

محر بن سعد کہتے ہیں کہ ہم کو محد بن عبداللہ انساری نے ان کو قرہ بن خالد
نے ، ان کو عامر بن عبداللہ نے اوران کو شہر بن حوشب نے بیان کیا کہ ہم نی
کر یم اللہ کی بوی ام المونین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹے سے کہ
ہم نے ایک لونڈی کے نالہ وشیون کی آواز سی جو نزد یک سے نزد یک تر ہوتی
گی اور بالا آخر لونڈی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی گئی۔ لونڈی نے
کہا کہ حضرت امام حسین رفی اللہ ہو گئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے
کہا کہ آخر انہوں نے بیام کر بی ڈالا۔ اللہ تعالی ان کی قیرون کو میا بہ قرمایا کہ
ان کے محروں کو آگ سے بحر دے۔ اس کے بعد آپ فش کھا کر گر پڑیں ، اور
ان کے محروں کو آگ سے بحر دے۔ اس کے بعد آپ فش کھا کر گر پڑیں ، اور

#### جنول کاهم میں اشعار پڑھنا:

اورامام احمد کہتے ہیں کہ ہم کو عبدالرحن بن مہدی نے ، ان کو ابن مسلم نے ، اور ان کو جمار نے خبر دی ہے کہ بیس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے کہ بیس نے جنوں کو امام حسین رہے ہے اور نوحہ کرتے دیکھا ہے۔ اسے حسین بن ادر ایس نے جنوں کو امام حسین رہوئے اپنی مال سے ، اور ان کی مال نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بیس کہ بیس کہ جنوں کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بیس نے جنیوں کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بیس کہ جنیوں کو حضرت امام حسین رہے ہے کہ وجہ بیس بید اشعار بڑھتے سنا ہے:

" اے حسین کوظلم کے ساتھ قل کرنے والو! تمہیں عبر تناک سزا اور کڑے عذاب کا مردہ مبارک ہو۔ تمام اہل آسان تمہارے خلاف فریاد کناں ہیں۔ نمی اور رسول اور قبائل تم پرلعنت ہے ابن واؤد کی اور موی کی اور صاحب انجیل کی۔ "

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا سے مجھے اور اشعار بھی ایک دوسرے طریق سے روایت ہیں۔ واللہ اعلم

## امام حسین رفظت کے بدلہ میں ستر ہزار آل ہو سکے: (فرمان خدا)

خطیب سے روایت ہے کہ ہم سے احمد بن عثان بن ساج سکری نے ، ان سے محمد بن عبداللہ بن اہراہیم شافعی نے ، ان سے محمد بن شداد نے ، ان سے ابولیم نے ، ان سے عبداللہ بن اہراہیم شافعی نے ، ان سے محمد بن حبداللہ بن حبیب ابن الی ثابت نے ، ان سے ان کے باپ نے ، ان کے باپ سے سعید بن جبیر نے اور سعید بن جبیر سے ابن عباس کھا ہے دوایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے حمرت محمطی سے بی جبیر سے ابن عباس کے اللہ تعالی نے حمرت محمطی سے بی جبیر سے ابن عباس کے اللہ تعالی کے حمرت محمطی سے بی بن زکریا کے بدلے میں ستر ہزار ا

ے دو گنا آدی قل کراؤں گا۔ (بیحدیث نہایت غریب ہے۔)

حاکم نے اسے متدرک میں روایت کیا ہے اور طبرانی نے بھی نہایت فریب آثار روایت کیے جیں۔ اور ہوم عاشورہ کے متعلق شیعوں نے مبالغہ کیا ہے اور اس بارے میں بہت ی جموٹی اور فاحش روایات واضع کی ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس دن جو پھر بھی اشھایا جاتا، اس کے پنچے سے خون نکل آتا اور بید کہ اس دن آسان کا رنگ مرخ ہوگیا اور یہ کہ سورج نکل تو اس کی کرنیں خونیں ہوتیں، اور یہ کہ آسان گوشت کی ماند ہوگیا اور یہ کہ آسان گوشت کی مرخی نمودار نہ ہوئی تھی وغیرہ۔

ابن لہید نے ابی قبیل معافری سے روایت کی ہے کہ اس روز سورج کو ایسا گرہن لگا کہ ظہر کے وقت ستارے نظر آئے اور جب حضرت امام حسین رہاں کے سرمبارک لے کرلوگ قعرِ امارت میں داخل ہوئے تو دیواروں سے خون فیلے لگا اور تین روز تک زمین پرتار کی چھائی رہی۔ اس دن جس نے بھی زعفران یاورس کو استعال کیا اسے چھوتے ہی جمل گیا۔ اور بیت المقدی کے پھرول میں سے جس پھرکو بھی اٹھایا گیا، اس کے نیچے سے تازہ خون لگلا اور حضرت امام حسین رہاں کا گوشت حظل کی طرح سخت کروا ہوئے اور بیت المقدی کے افران کی مرح سخت کروا ہوئے اور تی میں جن میں درہ بھر بھی مدافت نیس۔ البت ہوگیا وغیرہ۔ ایک حدیثیں انہوں نے وضع کیس جن میں ذرہ بحر بھی صدافت نیس۔ البت میں میں وقیرہ الی مدیثیں انہوں نے وضع کیس جن میں ذرہ بحر بھی صدافت نیس۔ البت میں میں درہ بھر بھی مدافت نیس۔ البت کی بارے میں جواحادیث اور آثار منقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر می جواحادیث اور آثار منقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر می جواحادیث اور آثار منقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر می جواحادیث اور آثار منقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر می جی جن ۔

بہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کوئل کیا ان بھی سے یہت کم لوگ اس دنیا بھی اس کی شامت اور پاواش سے فکی سکے۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بی کمی ندکمی مصیبت بھی جٹلا ہوئے۔ ان بھی سے اکثر اسپے ہوئی و حواس کو بیٹے۔ شہادت امام حسین رفی کے بارے میں شیعہ اورروانف کی اکثر روایات
کذب اور دروغ پر بنی ہیں۔ اس بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کر دیا ہے کائی ہے

بلکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں سے بھی بعض امور کل نظر ہیں، اگر ابن جریر
عیمے مفاظ اور ائمہ ان کا ذکر نہ کرتے تو میں ان کونظرانداز کر دیتا۔ ان میں سے
اکثر ابو تھن لوط بن بچی سے روایت ہیں جو فد بہا شیعہ تھے۔ ائمہ کے تزدیک وہ
ضعیف الروایت ہیں۔ لیکن وہ اخبار کے مافظ ہیں۔ ان کے پاس ایس اخبار کا ذخیرہ
معیف الروایت ہیں۔ لیکن وہ اخبار کے مافظ ہیں۔ ان کے پاس ایس اخبار کا ذخیرہ
نے جو اور کس کے پاس نہیں۔ اس لیے تاریخ نویس علائے خلف کی نسبت ان پر
زیادہ انجمار کرتے ہیں۔

يوم عاشوره كوروافض كاطريقه:

آلِ ہُونِه ہے دور حکومت چھی صدی ہجری میں رافعی عجیب وغریب حرکتیں کرتے تھے۔ عاشورہ کے دن بغداد میں اور دوسرے شہروں میں نینک چلائے جاتے، داستوں اور بازاروں میں راکھ اور بجوسہ بچھائے جاتے، دوکانوں پر ٹاٹ آویزاں کے جاتے، لوگ آہ و ایکا کرتے اور موافقت الم حسین کھی میں بہت سے لوگ رات بحر پائی نہ چینے کیوکہ آپ کو بیاسا شہید کیا گیا تھا۔ حورتیں نظے سر اور نظے پاؤں محرول سے باہر لکل آئیں اور سر بازار اپنے چہرے اور چھا تیاں پیٹیس، وعلی فرافتیاں۔ ای طرح کی دوسری قبیح و فنیح بدعات و ختر عات پر عمل کرتیں۔ ان پر اور ان جیسی دوسری رسومات پر عمل کرنے سے ان کا مقصد دولت نی امیہ کی تذلیل تھا کیونکہ حضرت الم حسین کھی کوانی کے دور اقتدار میں شہید کیا گیا تھا۔

مك شام كوك يوم عاشوره كوخوشى منات:

ادمرابل مشیع اور اہل رفض کے برخلاف شام کے نامبی عاشورہ کے دن

ا "نونه" ايك فريب محيرا فناجوميليال كالرابناييك بالما فنار (تاريخ الطلقام)

(بيرت سيدناامام مين عظيف

مرغوب کھانے پکاتے، نہا دھوکر خوشبو میں لگاتے اور زرق برق لباس پہنتے۔ ان
کیلئے یہ عید کا دن تھا۔ وہ انواع و اقسام کے کھانے پکاتے تھے اور عیش وطرب
کی محفلیں سجاتے تھے، یہ سب کچھ وہ روافض کے عناد میں ان کو جلانے اور
چڑانے کیلئے کرتے تھے۔

#### قاتلان حسين رفي كخيالات:

جن لوگوں نے آپ کوئل کیا ان کی تاویل کی ہے کہ آپ امت کے اجماع کو یارہ یارہ کرنے آئے تھے اور جس کی لوگوں نے اجھاعی طور پر بیعت کر لی تھی اسے معزول کرنے آئے تھے۔ سیجے مسلم میں اختلاف وتفرقہ ڈالنے والے کی زجرو تو پیخ میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے لین بالفرض جہلاء کے ایک طبقہ نے آپ کو ای تاویل کی بنا پرلل کیا موتو ان کا بیراقدام درست نہیں۔ ان کو جاہیے تھا کہ آپ کی تین شرطوں میں سے سمی ایک کو، جن کا پہلے ذکر ہواہے، قبول کر لیتے، لیکن جب جباروں کے ایک طاکفہ نے آپ کی شمت کی تو لوگ بھی ان کے ساتھ ہو مجے اور ٠ ان کی تمام و کمال ندمت کی ..... حالانکه انہوں نے جو قدم انتمایا وہ درست نہ تھا اور نہ وہ سیدهاراسته تھا جو انہوں نے اختیار کیا قدیم اورجدید دور کے تمام علاء نے، ما شفنائے چند کوفیوں کے، خدا ان کا برا کرے، امام حسین ﷺ اور ان کے رفقاء ك مل پرنفرت كا اظهاركيا ب اوران مي سے بہت سول نے تو اينے فاسد اغراض ومقاصد كيلئے آپ كوكوفہ آئے كے دعوت نامے بيمجے تتے۔

جب ابن زیاد کومعلوم ہوا کہ کوئی لائے کے بندے ہیں تو اسنے ان کی ای وحکی رک پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی ان کو ڈرایا یا وحمکایا بھی۔ اس پر وہ حضرت امام حسین رفیج کی اعانت و نصرت سے کنارہ کش ہو مجے اور بالآخر انہیں شہید کر دیا۔ لیکن حضرت امام حسین رفیج کی ان میں ہرا یک آوئی کی حسین رفیج کی برائی میں ہرا یک آوئی کی حسین رفیج کی برائی نہ تھا۔ واللہ اعلم بروضی نہ تھا بلکہ اس براتو خود بر بر بھی راضی نہ تھا۔ واللہ اعلم

(يرت ميدنا الم من المنظمة

کین اس نے اس فعل کو ناپند بھی نہیں کیا۔ گمانِ غالب یہ ہے کہ اگر یزید کو قل امام حسین ﷺ ہے کہ اگر یزید کو قل امام حسین ﷺ کی خبر پاکراس اس کے باپ نے وصیت کی تھی یا جیسا کہ اس نے قبل امام حسین ﷺ کی خبر پاکراس کا اظہار کیا تھا۔ یزید نے ابن زیاد کے اس فعل پر اسے کوسا بھی اور گالیاں بھی دیں انگیان اسکے باوجود نہ تو س نے اسے معزول کیا اور نہ اسے کوئی سزا دی اور نہ بی اسے کوئی سرزش کی۔ واللہ اعلم

مسلمان كس طرح شهادت حسين ري كاغم كرا:

جرمسلمان کو چاہیے کو آل امام حسین رہے ہیں سے بیں اور رسول اللہ عظیے کی سرداروں میں سے بیں۔ اور علاء کرام صحابہ میں سے بیں اور رسول اللہ عظیے کی افغل ترین بیٹی کے فرزند بیں۔ آپ عابد، شجاعت اور تی تھے۔ لیکن اس طرح سے جزع فرع کرنا درست جبیں جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں۔ اکثر ریا اور تفنع کا دخل ہے۔ آپ کے والد آپ سے افغل تھے جو آل ہوئے لیکن وہ شہادت امام حسین کے مطرح ان کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ کے والد سترہ (کا) رمضان المبارک ۴۰ جمری کو جمعہ کے دن میج کی نماز پڑھنے کیلئے آئے تو انہیں شہید کردیا میا۔

ای طرح اہل سنت و الجماعت کے زویک حضرت عمان کے مضرت علی المرتفیٰی کھے المرتفیٰی کھے سے افضل تھے۔ وہ ذی الحجہ ۲۲ جمری کے ایام تھر این میں اپنے گھر میں مصور تھے کہ انہیں شدرگ سے شدرگ تک ذرج کر ڈالا گیا۔لیکن ان کے بوم شہادت کو کسی نے ماتم کا ون نہیں بنایا اور اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب کھی حضرت عمان کھی اور حضرت علی المرتفیٰی کھی سے افضل تھے، ان کو اس حال میں قل کیا گیا کہ محراب میں کھڑ نے نماز اوا فرما رہے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔لیکن ان کے یوم شہادت کو بھی کسی نے ماتم کا دن نہیں بنایا اور پر مدین کھی ان سے افضل تھے لیکن کسی نے ان کو ان کھراسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق کے ان سے افضل تھے لیکن کسی نے ان

رُيرت ميد ١٥ و ٢٠١٥ من الطاقطية

کے ہوم وصال کو ماتم کا دن قرار نہیں دیا اور رسول اللہ بھی جودنیا وآخرت میں تمام عالم انسانیت کے سروار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح دوسرے انبیاء کی طرح قبض کرلی لیکن ان کے ہوم وفات کو بھی کی نے اس طرح ماتم کا دن قرار نبیس دیا جس طرح رافضی جابل مصرع الحسین کی کے دن ماتم کرتے ہیں اور کسی نے بھی یہ ذکر نبیس کیا کہ ان کی وفات سے پہلے یا بعد کسوف می یا حرق المساء جسے امور فا ہر ہوئے جیسا کہ شہادت امام حسین کی متعلق بیان کے جاتے ہیں۔

# حضرت امام حسين بضيطينه كي قبرمبارك

بہت سے متاخیرین کے نزدیک بہ بات مشہور ہے کہ وہ حضرت علی الرتفلی و الله کی شہادت گاہ میں دریائے کربلاء کے نزدیک طف کے ایک مقام میں ہے اور ابن جرر وفیره نے بیان کیا ہے کہ آپ کے آل کی جکہ کا نشان مث کیا ہے اور کسی کواس کی تعین کے متعلق اطلاع نہیں ہے اور ابوقیم ، الفضل بن دکین اس مخض پر جو بدخال كرتاتها كدوه معزت امام حسين والمناه كالمركو بيجاما هوعب لكات من اور مشام بن الكلمى نے بیان كیا ہے كه خطرت امام حسین ﷺ كى قبر پر پائى جھوڑ ویا كیا تاكه آپ كى قبركانشان مث جائے اور وہ يانى جاليس دن كے بعد ختك ہوكيا، اور ى اسدكا ايك بدوآيا اور ايك ايك مفى منى كراس سوتمين كاحتى كه وه حفرت امام حسین عظید کی قبر بر کر برا اور رو کر کینے لگا: آپ برمیرے مال باب قربان موں آپ س قدرخوشبودار ہیں اور آپ کی مٹی بھی خوشبودار ہے پھر کہنے لگا: و انہوں نے جایا کہ آپ کی قبر کو آپ کے دعمن سے جمیا ویں اور قبر کی مٹی کی خوشبونے بیقبر کا پند دے دیا۔"

حعرت امام حسین رفظته کا سرمیارک: الل تاریخ اور الل سر کرز دیک مشور بایت به سے که امام حسین رفظته کے س

اہل تاریخ اور اہل سیر کے نزدیک مشہور بات سے کہ امام حسین ری ہے ہمر مبارک کو ابن زیاد نے بیر بین معاویہ کے باس بھیج دیا محرکی لوگوں نے اس بات مبارک کو ابن زیاد نے اس بات نیادہ مشہور ہے۔ واللہ اعلم سے الکارکیا ہے اور میرے نزدیک بہلی بات زیادہ مشہور ہے۔ واللہ اعلم کی اس مجلد کے بارے میں جس میں معترت امام حسین ری ایک اس فرن کیا مجا تھا ، اختلاف کیا ہے۔

محمد بن سعد نے بیان کیا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسین ﷺ کا سر نائب مدینہ عمر و بن سعید کو بجوا دیا اور اس نے اسے آپ کی مال کے پاس جنت ابھیج میں وفن کر دیا۔

ابن ابی الدنیا نے عثان بن عبدالرحن کے طریق سے بحالہ محمہ بن عربین صالح (ید دونوں ضعیف ہیں) بیان کیا ہے کہ آپ کا سر ہیشہ یزید بن محاویہ کے خزانہ ہیں رہاحتی کہ وہ مر گیا۔ پس اسے اس کے خزانہ سے لے کرکفن دیا گیا اور دھی شہر میں باب الفرادلیں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ ہیں کہتا ہوں آج کل وہ مجمہ باب الفرادلیں باب الفرادلیں کے اندر مجد الرأس کے نام سے مشہور ہے اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ ہیں بزید بن محاویہ کی داید ریا کے حالات میں بیان کیا ہے کہ جب بزید کیسا منے حضرت امام حسین رہائی کا سرر کھا گیا تو اس نے ابن الزبعری کے شعر کو بطور مثال پڑھا: امام حسین رہائی میں بیان کیا ہے کہ جب بزید کیسا منے حضرت امام حسین رہائی کا سرر کھا گیا تو اس نے ابن الزبعری کے شعر کو بطور مثال پڑھا: "کاش میرے شیون بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزری کی گھرا ہے کود کھیے۔"

رادی بیان کرتا ہے کہ پھراس نے سرکو دمشق میں تین روز تک نصب کیے رکھا پھراسے اسلحہ خانے میں رکھ دیا حتی کہ سلیمان بن عبدالملک کا زمانہ آگیا تو اسے اس کے پاس لایا گیا اور وہ سفید ہڑیاں ہی رہ گیا تھا پس اس نے اسے کفن دیا اور خوشیو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وقن کر دیا اور جب بخوم اس کے قبرستان میں وقن کر دیا اور جب بخوم اس کے قبرستان میں اس کے اسے کھود کر نکالا اور اسے اسے ساتھ لے گئے۔

ابن عساکرنے بیان کیا ہے کہ بیر حورت نئی اُمیہ کی حکومت کے بعد بھی زندہ رہی اوران کی عمراکیہ سوسال سے متجاوز تھی۔ واللہ اعلم

اور فاطمیوں نے ۱۹۰۰ جری کے قبل سے لے کر ۱۹۱۰ جری کے بعد تک دیایہ معری تبیا اور معری کے بعد تک دیایہ معری تبیا اور معری کیا ہے کہ معزت امام حسین فرائد کا سردیا رمعری کیا اور ان بیا اور اس پر ۱۹۰۰ جری کے بعد ایک مزار بنایا جو اس انہوں نے اسے دہاں دون کیا اور اس پر ۱۹۰۰ جری کے بعد ایک مزار بنایا جو اس کے نام سے معریس مضہور ہے اور کی اہل علم ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی

(ميرت ميدناام مين عظيمه)

امل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں جمویے ان کا مقد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں جمویے اور خائن ہیں اور قاضی با قلانی اور علماء کے گئ ائمہ نے اسے ان کی حکومت میں جو ۲۰۰۰ جمری کی حدود میں قائم تھی۔

میان کیا ہے جیسا کہ ہم ان سب باتوں کوعنقریب بیان کریں سے جب ہم اس کے مقام پر پہنچیں سے۔انشاءاللہ

میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ ان کے متعلق اس شم کی بات مشہور کرتے ہیں کہ وہ سرکو لائے اور انہوں نے اسے ندکورہ مسجد میں رکھ دیا اور کہنے گئے: بید حضرت امام حسین رفیقہ کا سر ہے۔ اس بی بات ان کے متعلق مشہور ہوگی اور انہوں نے اس کا یقین کرلیا۔ واللہ اعلم

شهادت حسين برزوجه كوم :

حضرت امام حسین کی ہوی رباب کا باپ انیف یا امری القیس حضرت عمر کی ہے ہاتھ پر اسلام لایا۔ حضرت عمر کی نے اسے اس کی قوم کا آمر بنا دیا جب وہ حضرت عمر کی ہے ہاں سے چلا گیا تو حضرت علی کی نے اس سے حضرت حسن یا حضرت علی کی ہے ہیں سے چلا گیا تو حضرت علی کی نے اس نے ایک حضرت میں یا جفرت امام حسین کی ایک لڑی کا رشتہ مالگا۔ اس نے ایک عی وقت میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سلمی کا لکاح حضرت امام حسن کی اور دوسری بیٹی میا قابنت امری القیس کا لکاح حضرت امام حسین کی مجا قابنت امری القیس کا لکاح حضرت علی کی سے کر دیا۔ حضرت امام حسین کی کورباب سے القیس کا لکاح حضرت علی کی ہے کہ دیا۔ حضرت امام حسین کی کورباب سے بعد محبت میں ای شعر کہتے تھے۔ چنا نچہ کہتے تھے:

مزجمہ: ''فیفینا میں اس کھر کو مجوب رکھتا ہوں، جس میں سیکنداور رباب رہتی ترجمہ: ''فیفینا میں اس کھر کو مجوب رکھتا ہوں، جس میں سیکنداور رباب رہتی ہیں۔ جھے ان دونوں سے محبت ہے اور ان پر مال خرج کرتا ہوں، اور اس میں کوئی عاب کرنے کاحق نہیں۔ اور اگر جھے پر حماب کرنے کاحق نہیں۔ اور اگر جھی پر خاب کرنے کھیں۔ اور اگر حمال کو کھی کی تو دی حمال کی کوئی جو کی حمال کی کوئی حمال کوئی عال خرود کی حمال کی کوئی جو کی حمال کوئی حمال کوئی عال خرود کی حمال کی کوئی جو کی حمال کی کوئی پر دار نہیں ، نے زندگی میں نے خال کی کوئی کی دور کھیں۔

(سيرت سيدنا الم سين نظر المام الم

کی آغوش میں۔''

جب آپ کر بلا میں شہید ہوئے تو حضرت رہاب رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تعیں۔ اسے آپ کی شہادت کا سخت صدمہ ہواحتی کہ سال مجرآپ کی قبر پر بیٹی ربی۔ پھر بیشعر پڑھ کرواپس آئی۔

جب وہ قبر سے اٹھ کر واپس آئی تو اشراف قریش میں سے بہت سول نے اسے نکاح کے پیغام بھیج لیکن اس نے کہا کہ میں رسول اللہ عظافہ کے بعد کسی کو اپنا حونہ بناؤں گی اور نہ حضرت امام حسین رہوں کے بعد کسی کو اپنا خاد مر بناؤں گی۔ آپ کی لاکی سکینہ جو نہایت خوبصورت تمیں۔ اس کے بعد کسی کے اپنا خاد میں بناؤں میں۔ اس کے بعد کسی سے تھیں۔

شهاوت حسين ري ابن عمر ري الله الله عراق برنارا فعلى:

بخاری نے بحوالہ محد بن ابی تھیم سے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن محر رہائیہ سے سنا کہ ایک عراق نے آپ سے اس محرم کے متعلق دریافت کیا جو کھی کو مار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اہل عراق، کمی کے مار نے کے متعلق پوچھتے ہیں حالا تکہ انہوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کہ کہ بیٹے کو آل کر دیا ہے اور رسول اللہ اللہ کے فرمایا ہے کہ وہ دونوں میرے دنیا کے گلدستے ہیں اور ترفدی نے اسے من مقبہ بن مرم عن وہب بن جریعن ابید عن محمد ابن ابی لیقوب، ای طرح روایت کیا ہے کہ فرمایا ہی عراق فض نے حضرت ابن عربی ہی کے فرمایا: اہل عراق کی طرف دیکھو جو فون کے متعلق پوچھا تو حضرت ابن عربی ہی الا تکہ انہوں نے فرمایا: اہل عراق کی طرف دیکھو جو محمد کے خون کے متعلق دریافت کرتے ہیں حالا تکہ انہوں نے فرمایا: اہل عراق کی طرف دیکھو جو محمد کے خون کے متعلق دریافت کرتے ہیں حالا تکہ انہوں نے محمد کے بیان کیا ہے تکم محمد سے میں نے بیان کیا کہ یہ مدیث میں کیا ہے تکم محمد سے بیان کیا کہ یہ مدیث حسن محکم ہے۔

## ضميمه

بوم عاشوره کے فضائل اور بریدوں کا برا اسحام

شخفیق و ترتیب:

مولانا عبدالاحدقادري

نوري كتب خانه لا مور

(سيرت سيدناامام مين نصفيف

# يوم عاشوره كے فضائل

## ہوم عاشورہ کے فضائل:

الله تبارك وتعالى فرماتا ہے:

إِنَّ عِدَّةَ لشَّهُوْرٍ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْارْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حَرَمٌ

دو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد بارہ بیان فرمائی ہے۔ جس

دن زمین وآسان پیدا کے گئے، جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں۔ "
حرمت کے مہینوں میں سے اللہ تعالی کے زدیک محرم بھی ہے۔ (اس کی تفصیل پہلے گزر چی ہے۔) اور اس ماہ میں عاشورہ کا دن بھی ہے۔ جس میں عباوت کر نیوالے کیلے عظیم تو اب مقرر کیا گیا۔ ہم سے شیخ ابوالنصر نے بالا سنا و حضرت ابن عباس میں کا یہ تو ل نقل کیا۔ رسول اللہ تناہ نے فرمایا جس نے محرم کے کسی ون رزہ عباس میں کا یہ تو ل نقل کیا۔ رسول اللہ تناہ نے فرمایا جس نے محرم کے کسی ون رزہ

رکھا، اس کو ہرروزہ کے عوض تمیں دن کے روزوں کا تواب ملے گا۔ یوم عاشورہ کے روزے کا تواب:

حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس علیہ کا بیر ول اللہ علیہ ہے مسرکار دو عالم اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے محرم کی دس تاریخ لینی ہوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اس کو دس بڑار فرشتوں، دس بڑار شہیدوں اور دس بڑار جج و عرب کر نے والوں کا او اب ویا جائے گا جس نے عاشورہ کے دن کسی بیتیم کے سر کہ باتھ بھیرا، اللہ تعالی اس کے سر کے ہر بال کے موض جند بیں اس کا درجہ بلند باتھ کے جس نے عاشورہ کی شام کوکسی مومن کا روزہ معلوایا محویا اس نے ایکیا کرے گاجس نے انگلا

طرف سے تمام امت محمد یہ کا روزہ رکھلوایا اور ساری امت کا پیٹ ہرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ تعالی نے عاشورہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت وی ہے۔ حضور نبی کریم بھائے نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالی آ سانوں، زمین، پہاڑوں، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ لوح وقلم کو بھی عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آ دم القیلی عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت آ دم القیلی کو جنت میں عاشورہ کے دن دافل فرمایا۔ حضرت ابراہیم القیلی عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ دفرون کو عاشورہ کے دن اس کے بیٹے کا فدیہ قربانی عاشورہ ہی کے دن دیا میا۔ فرمون کو عاشورہ کے دن دور (نیل میں) غرقاب کیا۔ حضرت ابوب القیلی کی تعلیف عاشورہ کے دن دور فرمائی۔ حضرت آدم القیلی کی توب عاشورہ کے دن دور فرمائی۔ حضرت آدم القیلی کی توب عاشورہ کے دن دور داؤد فرمائی۔ حضرت آدم القیلی کی توب عاشورہ کے دن معان فرمائی۔ حضرت عیلی القیلی عاشورہ کے دن بھر بے ہوگا۔

## يوم عاشوره يتيم برشفقت كرنے كا ثواب:

حضرت ابن عباس فی ہی ہے ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عباری عباری عبارت اللہ اللہ اللہ عباری عبارت اللہ اللہ اللہ دیتا ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اس کو بزار شہیدوں کا تواب دیا جاتا ہے، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالی اس کیلئے ساتوں آسانوں کے فرشتوں کا تواب کو یا اس کیلئے ساتوں آسانوں کے فرشتوں کا تواب کید دیتا ہے۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا کو یا اس نے تمام امت محدید اللہ کا روزہ کھلوایا اور سب کے پیٹ مجروا دیے جس نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا مرجہ بلند کیا جا ہے گا۔

#### يم عاشوره كے اہم واقعات:

ك ساته مم كو برى فضيلت عطا فرمائى حضور في كريم اللي في فرماياكم بالايابى ہے۔ کیونکہ ای دن اللہ تعالیٰ نے عرش و کری ، ستاروں اور پہاڑوں کو پیدافر مایا۔ کوح وقلم عاشورہ کے دن پیدا کیے، حضرت جبرتیل انطفی اوردوسرے ملا تکہ کا عاشورہ کے دن پیداکیا۔ حضرت آدم الطفی اور حضرت ابراجیم الطفی کوعاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم التلفظ کو آتش نمرود سے عاشورہ کے دن نجات تجنثی، ان کے فرزند کافدیہ عاشورہ کے دن ویا۔ فرعون کو عاشورہ کے دن غرق کیا۔ حضرت اورلیس التلفظ کو عاشورہ کے دن آسان پر انھایا۔حضرت ابوب التلفظ کے وکھ درد کو عاشورہ کے دن دور کیا۔حضرت عیسی الطیکا کو عاشورہ کے دن امٹایا۔حضرت عیسی الطفیلا کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی۔حضرت آدم الطفیلا کی توبہ بھی اس ون قبول مولى وعفرت داؤد الطفي كالكناه اى دن بخشا عميا وعفرت سلمان الطفي کوجن و انس برحکومت ای ون عطا ہوئی۔خودباری تعالی عاشورہ کے ون عرش پر مظمکن ہوا۔ قیامت عاشورہ کے دن ہوگی۔آسان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ کے دن ہوئی جس دن آسان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کادن تھا جس نے عاشورہ کے دن عسل کیا، وہ مرض الموت کے سوائسی بیاری میں جنلا نہ ہوگا، جس نے عاشورہ کے دن پھر کا سرمہ المجھوں میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چیخ جیس ہوگا جس نے اس دن کسی کی عیادت کی کویا اس نے تمام اولا و حضرت آدم التلفية كى عبادت كى ، جس نے عاشورہ كے دن كسى كؤ أيك محونث يانى بلايا ، اس نے سكويا ايك لمحدكواللدك نافرماني تبيس كى \_

يوم عاشوره كى نغلى عبادت:

جو محض ہوم عاشورہ کے دن چار رکھتیں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکھت ہیں ایک ہارسورہ فاتحہ اور کھت ہیں ایک ہارسورہ فاتحہ اور پہاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔اللہ نتعالی اس کے پہاس برس کر شتہ کے اور اور کی دنیا میں اس کیلئے ایک ہزار کے اور اور کی دنیا میں اس کیلئے ایک ہزار

(يرت بين المحين المناه

نورانی محل بنائے گا۔

ایک دومری حدیث میں ہے کہ جار رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھے اور پر فراغت پر ستر بار بارگاہ سرور کونین سیالی میں ہدیہ درود شریف بھیجے۔ یہ بات حضرت ابو ہر برہ رہ کا ہے۔ دوایت ہے۔

#### يوم عاشوره اورشب بيداري:

حضرت علی الرتفنی ﷺ نے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم سی اللے فرمایا جوفض عاشورہ کے رات کو (عبادت کے ذریعے) زندہ رکھے جب تک جاہے اللہ تعالی اسے زندہ رکھے گا۔

حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ الشمیہ ، جعفر کوئی سے وہ ابراہیم بن محد منتشر (رحمیم اللہ) سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم الطبع السین زمانے میں کوفہ کے بہترین لوگوں میں سے خصے وہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بینی ہے کہ جوفض عاشورہ کے دن اپنے اہل وعیال کورزق میں فراخی دیتا ہے اللہ تعالی اسے پورا سال فراخی مطافرماتا ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ الشمار فرماتے ہیں ہم بھیاس سال سے اس کا تجربہ کررہے ہیں اورہم وسعت اور کشادگی ہی دیکھ رہے ہیں۔

## یوم عاشوره کھر والوں پررزق کی فراخی کرنے کی برکت:

حضرت عبدالله على فرمات بير - رسول الله على فرمايا جو محض عاشوره كون الله على الله ع

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جو مخص زینت کے دن بینی َ عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اسے سال بجر کے نوت شدہ روزوں کا تواب ملے گا اور جو مخص عاشورہ کے دن صدقہ دے سال بجر کے فوت شدہ صدقے کا تواب یا اُیتا ہے۔

حضرت بیمی بن کثیر رایشد فرماتے ہیں جو مخص عاشورہ کے دن خوشبودار سرمہ لگائے آئندہ پورا سال اس کی آتھوں میں تکلیف ندہوگی۔

## یوم عاشوره کو جانور اور برندے بھی روزہ رکھتے ہیں:

ابوغلیط بن خلف تجی رفی استے ہیں تبی کریم علی نے میرے کھر پر ایک چریا دیکھی تو فرمایا یہ پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ حضرت قیس ابن عبادہ رفی نہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن جنگلی جانور بھی رزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریہ دولی فرماتے ہیں رسول الله علی نے فرمایا: رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کے روزے افعال ہیں جے محرم کہا جاتا ہے اور فرض نماز کے بعد عاشورہ کی رات میں نماز پڑھنا افعال ہیں جے محرم کہا جاتا ہے اور فرض نماز کے بعد عاشورہ کی رات میں نماز پڑھنا افعال ہے۔

حعزت علی الرتعنی رہے۔ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے اللہ علیہ نے فرمایے ہیں کہ رسول اللہ سے اللہ علیہ فرمایا جو محض ذوالحبہ کے آخری اور محرم کے پہلے ، ن روزہ رکھے، اس نے گزشتہ سال کا افتتاح روز ہے سے کیا اور اللہ تعالی اسے پہاس سالوں کا کفارہ بنا دےگا۔

حضرت عروه طفاله، حضرت عائشه مدیقه رضی الله عنها سے روایت کرتے بیں۔آپ فرماتی میں: قریش دور جا بلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہے۔ می کریم عَلَیْ بھی مکہ مرمہ میں اس دن کا روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رمضان المبارک کے روزہ رکھتے تھے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے ہیں جو جا ہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو جا ہے چھوڑ دے۔

حطرت عبدالله ابن عباس فظا فرماتے بیں نی کریم عظی مدید طیبہ تشریف لائے، تودیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس بارے بیں پوچھا تو لوگوں نے بتایا اس دن الله تعالی نے حطرت موی الظیف اور بنی اسرائیل کوفرعون پر فلیہ حطافر مایا تو ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نی کریم عظی نے فرمایا ہم حضرت موی الظیف نے مرایا ہم حضرت موی الظیف نے مرایدہ تو دار ہیں چنانچہ آپ نے روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ ہم حضرت موی الظیف کے تم سے زیادہ تن دار ہیں چنانچہ آپ نے روزہ رکھنے کا تھم دیا۔ ہوم عاشورہ کی وجہ تسمید،

عاشوره کی وجد تنمید میں علماء کا اِختلاف ہے، اس کی وجد مختلف طور پر بیان کی گئی ہے۔اکثر علام کا قول ہے کہ چونکہ بیمرم کا دسوال دن ہوتا ہے۔ اس کے اس کوعاشورہ کھا کیا۔ بعض کا قول ہے کہ اللہ تعالی جو بزرگیاں دنوں کے اعتبار سے امت محديدكوعطافرماكي بيں۔اس ميں بدون وسويں بزركى بهداى مناسبت سے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ پہلی بزرگی تو رجب کی ہے وہ الله کاماہ رحم ہے۔ الله تعالی نے بیرسب بزرگی صرف اس امت کوعطا کی ہے، باتی مہینوں پر رجب کوفعنیلت الی بی ہے جیسی امت محدید کی فعنیلت دوسری امتوں پر دوسری شعبان کی بزرگی ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں برالی ہے جیسے رسول الله علی کی فضیلت دوسرے انبیاء علیم السلام پرتیسرا ماہ رمضان ہے۔ اس کی فضیلت باقی مہینوں پرالی ے جیسے اللہ کی فنیلت محلوق پر ہے۔ چوشی فنیلت شب قدر کی ہے، یہ ہزارمہیوں سے پہتر ہے۔ یا نچال دن عیدالفطر کا ہے۔ بدروزوں کی جزا ملنے کا دن ہے۔ چمٹا حشرہ ذی الحبری فضیلت ہے۔ بیاللہ تعالی کی باد کے دن ہیں۔ ساتویں فضیلت کا ون عرفه كا دن ہے، اس دن كا روزه ركنے سے دوسال كے كنابوں كا كفاره بوجاتا

(كيرت سيدناامام مين تفقيقها)

ہے۔ آٹھوال دن تحر (قربائی) کا دن ہے۔ نوال دن جمعہ کا دن ہے۔ ان تمام دنوں کی ایک خاص عزت اس کے وقت پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کوعطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس گناہوں کا کفارہ ہوجائے اور امت کوخطاؤں سے پاکی حاصل ہوجائے۔ اس ابعض علاء نے کہا ہے کہ یوم عاشورہ کی وجہ شمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز دس پنجمبروں پر ایک ایک عنایت خاص فرمائی۔ (کل دس عنایتیں ہوئیں۔)

(ا) اس روز حضرت آدم الطفی کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس الشعالیٰ کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس الشعالیٰ کے اس دونے میں اللہ المسلم کا اس دونہ حضرت اور اس الشعالیٰ کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس الشعالیٰ کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس الشعالیٰ کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس الشعالیٰ کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی۔ (۲) حضرت اور اس المسلم کی توبہ قبول فرمائی کی توبہ کی توبہ قبول فرمائی کی توبہ قبول فرمائی کی توبہ ک

(۱) اس روز حضرت آدم النظائی توب قبول فرمانی (۲) حضرت اور ایس النظائی کومقام رفیع پر اشایا۔ (۳) حضرت نوح النظائی کی مشق ای روز کوہ جودی پر تشہری۔ (۳) ای روز حضرت ابراہیم النظائی بیدا ہوئے اور ای روز اللہ تعالی نے ان کواپنا خلیل بنایا، ای دن نمرود کی آگ سے ان کو بچایا۔ (۵) ای روز حضرت داؤد النظائی کی توبہ تبول فرمائی اور ای روز حضرت سلیمان النظائی کو (تیمینی ہوئی) سلطنت واپس کی توبہ تبول فرمائی اور ای روز حضرت سلیمان النظائی کو (تیمینی ہوئی) سلطنت واپس ملی ۔ (۲) ای روز حضرت ایوب النظائی کا ابتلا (دکھ درد) ختم ہوا۔ (۷) ای دن حضرت موئی النظائی کو (رود نیل میں) غرق ہوئے سے بچایا اور فرعون کوغرق کر دیا۔ حضرت میسی النظائی کو (رود نیل میں) غرق ہوئے سے بچایا اور فرعون کوغرق کر دیا۔ حضرت میسی النظائی کو آسان پر اشایا گیا۔ (۱۰) اس دن می کریم ہی کی بیدائش موئی۔) موئی۔ (یادر ہے کہ نی کریم ہی کی کی دلاوت مبار کہ ماہ رہ کا الاقال میں ہوئی۔)

عاشوره محرم كاكونسادن ہے:

اس بارے میں بھی علاء کا اختلاف ہے کہ عاشورہ محرم کا کونیا دن ہے۔ اکمر علاء فرماتے ہیں۔ محرم کی دسویں تاریخ ہے اور یہی بات می ہے۔ جیبیا کہ پہلے محزر چکا ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں میارہویں تاریخ ہے۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبا سے نویں تاریخ منقول ہے۔ حضرت محیم بن احرج کہتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عہاسی منظی ہے ہو جھا عاشورہ کا روزہ کس دن رکھا جائے؟ آپ نے فرمایا جب محرم کا جا تدد کھولت کئی کرتے رہو۔ ہر نویں تاریخ روزہ رکھو۔ یس

نے پوچھا کیا نی کریم اللہ بھی بدروزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔

ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے۔ آپ فرماتے سے حضور نی کریم کے شی دیا۔ محابہ کرام کی سے روایت ہے آپ فرماتے سے حضور نی کریم کی نے عاشورہ کا روزہ کرام کی سے روایت ہے آپ فرماتے سے حضور نی کریم کی نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا تھم بھی دیا۔ محابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ کی ایکو و نصاری اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ نی کریم کی نے فرمایا جب آئندہ سال آئے تو انشاء اللہ بم نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ آئندہ سال آنے سے پہلے حضور نی کریم کی اللہ بم نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ آئندہ سال آنے سے پہلے حضور نی کریم کی کی دوسال ہوگیا۔

حضرت عبداللد ابن عباس فظف نے ایک دوسری روایت میں فر مایا۔ نبی کریم ایک دوسری روایت میں فر مایا۔ نبی کریم ایک نده سال بقید حیات رہا تو نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ آپ نے اس بات کا ڈرمسوں کرتے ہوئے کہ عاشورہ کا روزہ فوت ندہو جائے یہ بات فرمائی۔

### يوم عاشوره شهادت حسين:

### ابل ببیت سے حسن سلوک:

حضرت حسن بھری کے سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن عبدالملک روایت ہے کہ حضرت سلیمان بن عبدالملک روایت ہے کہ حضور نبی کریم ہے اس کو بشارت دے رسول اللہ سی کے فرمارہ ہیں۔ میں میں موقی توسلیمان بن مالک روایت ہے دے رہے ہیں اور اس پر مہر بانی فرمارہ ہیں نے کہا کہ تم نے شاید رسول اللہ سی کے اہل بیت سے اچھا سلوک کیا ہے۔ سلیمان نے کہا: جی ہاں! یزید بن معاویہ کے فرزانے میں جھے حضرت حسین کی کامر ملاتھا، میں نے سر مبارک دیباج کے بائج کرانے میں گفتا کر اپنے ساتھوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر قبر میں دفن کر دیا۔ کیٹر وں میں کفتا کر اپنے ساتھوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ سی کے اس پر حضرت سلیمان روایتی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتی کی کیا۔

# قبرحسین برفرشنوں کی انتکباری:

#### يوم عاشوره براعتراض اوراس كا جواب:

اس عظیم دن کی عظمت اور اس کے دوزے پر پیجدلوگوں نے طعن کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چونکہ اس دن معترت امام حسین رہائینہ کی شیادت ہوگی لاڈا ہے روا جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی شہادت کی وجہ سے اس دن ہمہ گیر انداز میں رنج کا ظہار ہونا چاہیے جبکہ تم اس دن خوشی مناتے ہواور اہل وعیال پررزق کی کشادگی اور کثیر نفقہ نیز فقراء اور ضعیف ومسکین لوگوں پر صدقہ کرنے کا تھم دیتے ہو، مسلمانوں پر جوامام حسین الطفائ کاحق ہے اس کا تقاضا ہے۔

یہ بات کہنے والا خطاکار ہے اور اس کا غدجب نہایت برا اور فاسد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم سے کے اس دن شہادت کا شرف عطا فر مایا جو اس کے نزدیک نہایت عظمت و بزرگی اور شان والا دن ہے تاکہ اس کے باعث ان کے درجات اور اعزازات میں مزید اضافہ ہواور اس بزرگی کے سبب وہ خلفاء راشدین میں سے شہداء کرام کے درجے کو پہنے جا کیں۔

ا كرآب كے يوم شهادت كو ماتم ومصيبت كا دن بنانا جائز، بوتا تو سومواركا دن اس بات کا زیادہ مستحق تھا کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ کی روح مبارك قبض فرمائي، اسى طرح اس دن حضرت ايوبكرى صديق رفيظته كا وصال موا\_ حعرت عائشه مديقه رمني الله عنها فرماتي بير - حعرت ابو برمديق رفي في لوجها: ني كريم علي كا وصال كم دن موا؟ من في عرض كيا: سوموار ك ون \_ آب نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ میرا وصال بھی اس دن ہوگا چنانچہ آپ کا وصال بھی اس ون ہوا۔ نی کریم علی اور حفرت ابو بکر مدیق عظینہ کی وفات دوسروں کی وفات سے زیادہ عظیم ہے مرسوموار کی فضیلت اور اس ون روز ے کی اہمیت پرسب لوگوں کا تفاق ہے اور اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جعرات کے دن بندوں کے اعمال افعائے جاتے ہیں، اس طرح عاشورہ کے دن کومصیبت کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا اوراس دن کوفرحت و سرور کا دن قرار دسینے کی جست تکلیف ومصیبت کا دن قرار دینا کمی طرح بھی مناسبت تہیں جیسا کہ ہم اس کی فنیلت پہلے بیان کر بھے ہیں کہ اس ون اللہ تعالی نے اسیع انبیاء کرام کو ان کے وحمنوں سے نجات دی ، اس

دن ان کے خالفین فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمن نیز تمام باعظمت چیزوں کو اس دن پیدا فرمایا اور حضرت آدم الطفی کو اس دن پیدا فرمایا اور حضرت آدم الطفی کو اس دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والوں کیلئے بہت زیادہ ثواب بخشش و عطاء مقرر فرمائی اور اسے گناہوں کا کفارہ اور تمام برائیوں سے نجات کا باعث قرار دیا۔ لہذا عاشورہ کا دن دوسرے باہرکت دنوں لیمن عیدین اور جعہ وغیرہ جیسا ہو گیا پھر (دوسری بات یہ ہے کہ) اگر اس دن غم کا المبار کرنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے کی نکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے کی نکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابعین اسے یوم غم قرار دیتے کی نکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین مختلف سے زیادہ قرب اور خصوصی تعلقات رکھتے تھے اور اس دن اہل وعیال کورزق میں فراخی دینے اور روزہ رکھنے کی ترغیب انہی سے منتول ہے۔

یکی وجہ ہے کہ حضرت حسن بھری روایتی ہے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں:

"عاشورہ کا روزہ فرض ہے۔" حضرت علی المرتفعٰی رائے اس دن کا روزہ رکھنے کا تھم
دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں کی
نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا تھم دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت علی المرتفعٰی رائے ہیں۔
نے ۔ آپ نے فرمایا: ہاتی حضرات میں سے وہ سنت کو زیادہ جائے والے ہیں۔
مضرت علی المرتفعٰی رہے ہے دوایت ہے کہ آپ نے فرمایا: نی کریم سے اللہ تعالی ارشاد فرمایا: نی کریم سے اللہ تعالی المرتفانی عاشورہ کی رات کو (عبادت کے دریاچے) زندہ رکھے اللہ تعالی اسے جب تک چاہے زندہ رکھا اللہ تعالی معتبدہ واضح ہوگیا۔

اسے جب تک چاہے زندہ رکھتا ہے۔" ان تمام دلائل و اقول سے معترض کا باطل

# يزيدول كائراانجام

قاتلان معنرت امام حسین ﷺ اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مخص ایبا ندر ہا جوموت سے پہلے ند ذکیل ہوا ہو، وہ سب کے سب قتل ہوئے یا اکثر مصائب میں گرفتار ہوئے۔

﴿ شوابدالنوة ﴾

# ايك لا كه جاليس بزار:

حفرت سعید بن جیر رہے معنوت عباس رہے ہے دوایت کرتے ہیں کہ حفور نی کریم علی پر حفرت کی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق وی آئی کہ اے محبوب! یکی بن ذکریا کے سرکے بدلے میں نے ستر ہزار آدی مارے اور آپ کے لاؤلے حضرت امام حسین رہے ہے جہلے میں ایک لاکھ چالیس ہزار نابکاروں کو ہلاک کروں گا۔

# التقيل تابوت:

محیفہ رضویہ جو حضرت علی موی رضا ﷺ کی تعنیف کردہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ قاتلین حضرت امام حسین ﷺ ایک آتھیں تابعت میں ہول مے۔ لو ہے اور آگ کی زنجیروں سے ان کے ہاتھ پیر بند ھے ہوئے ہوں مے اور اس تابعت سے اس قدر بدیو آتی ہوگی کہ دوز خ کے فرشتے بھی خدا سے بناہ مانگیں مے۔

#### معاوریابن یزید:

ينيد كمرن كے بعداس كمشيركاروں نے زيروس اس كے بينے معاويہ

ابن بزید کو تخت پر بھا دیا آگر چہ وہ برابر الکارکرتا رہا۔ معاویہ ابن بزید ایک ما کے اور متی فضی تھا۔ اراکین سلطنت کے اصرار سے مجبور ہو کر تخت حکومت پر بیٹے کر ایک خطبہ پڑھا جس میں اس بات کا صاف اعتراف و اعلان تھا کہ خلافت نہ تو میراحق ہے نہ تو میرے باپ داوا کا حق تھا۔ لہذا میں تخت خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن بزید نے جو گوشہ شینی اعتیار کی تو میالیسویں دن انتقال کے بعد بی اس گوشہ سے لکھے۔

معاویہ ابن بزید کے انقال کے بعد مروان ابن تھم اٹی چالا کی اور عماری سے تخت پر قابض ہو گیا لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ ل سکا ہے ہے۔ تخت پر قابض ہو گیا لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ ل سکا ہمرے ہوت اس نے اپنے بینے عبد اللہ ابن مروان کو اپنا جائشین بنا کرشام ومعرکی حکومت اس کے حوالہ کردی۔ الملک ابن مروان کو اپنا جائشین بنا کرشام ومعرکی حکومت اس کے حوالہ کردی۔

اس وقت کیفیت ہے تھی کہ تجاز و المراف جاز یں حضرت حبد اللہ ابن نروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبد اللہ ابن مروان کی حکومت تھی۔ کوفہ پر نہ تو حضرت عبد اللہ ابن نروان کی حکومت تھی۔ کا اگر واقد ارتفا اور نہ بی عبد الملک ابن مروان کا کوئی افتیار تھا۔ عبب کھیش کی حالت تھی۔ اس صورتحال سے فا کہ واشحاتے ہوئے بخار بن عبد ثقفی نے کوفہ پر اپنا پورا تبلط جمالیا۔ بی مخار بن عبد ثقفی وہی شخص ہے جس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے تیام کیا تھا اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ بس کے ہاں امام مسلم نے سب سے پہلے تیام کیا تھا اور اسی کے مکان میں اہل کوفہ بی اس بات کا قطعی عبد کیا کہ کر بلائی فالموں میں سے ایک کو بھی نہ چھوڈوں گا اور خون امام حسین رہے کا پورا پورا بدلہ لوں گا۔ چنا چھ تھار نے یہ کیا کہ سب سے پہلے فون امام حسین رہے کا پراا تھایا تھا۔ خون امام حسین رہے کا پراا تھایا تھا۔ شمراور ابن سعد کا پراا تھایا تھا۔ شمراور ابن سعد کا پراا تھایا تھا۔

للذا اسسليط مسسب سے پہلے عمر اور ابن سعد کرفار کرے عاد سے سامنے

پیش کیے محے۔ محارنے و مکھتے ہی ہو جہا کہتم لوگ وہی ہونا جن کے حکم سے ساتی کور کے تواسوں پر یانی بند کیا گیا اور کر بلاکی پیتی ہوئی ریٹیلی زمین پر تزیا کرشہید کیا ملا۔ اے ابن سعد! اے شمر! سے بتانا کہ اس ظلم بے حد کے بدلے مہیں کتنی دولت ملی۔ ظالمو! حمہیں ذراعجی غیرت نہ آئی کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہتے اٹنی کے تواسہ پریہ علم وستم ''حلاو'' ان دونوں کمینوں کو میرے سامنے تڑیا تڑیا کر ذرج کر، تا کہ ان کی عبرت ناک موت دومرول کیلئے سبق آموز ہو۔موت کے خوف سے دونوں خبیث كافينے كے، چمرہ زرد موكيا۔ كركر اكر رحم كى ورخواست كى اور كہاكہ بم نے ازخود کوئی کام بیس کیا بلکدابن زیاد نے جمیں تھم دیا تھا۔ مختار نے کہا: حمیس اور رحم کی بھیک وى جائے نامكن۔ جب حميس رحمته اللعالمين الله كى آل پر رحم نبيس آيا تو محاركوتم بررحم مبيل آسكتا، رو حميا ابن زياد كا معامله، است بمي جهور البيل جائ كارتم آسم جلو، ابن زیاد مجی تمارے پیھے آرہا ہے۔اے جلاد! اب زیادہ در کرنے کی ضرورت مبیل آئیں فوراً قل كر، تأكه جنتى جلدى موسكے زمين ان كے ناياك يوجه سے بلى موجائے۔

اسعر بن سعد اور شمر کے آل کے بعد مخار نے مم ویا:

میدان کربلا میں جتنے لوگ ابن سعد کے ساتھ نواسہ رسول کے مقابلہ میں محصے متعے انہیں جہاں یاؤگل کر دو۔

اس اطلان کا سننا تھا کہ کربلا کے میدان میں جانے والے کوئی بھرہ کی جانب محاصنے ملے کی سننا تھا کہ کربلا کے میدان میں جانے والے کوئی بھرہ کی جانب محاصنے ملے کیکن عثار کی فوجوں نے ان کا برابر پیچیا کیا جس کو جہاں پایا تمل کر دیا۔ لاش جلا دی مکان کا سارا مال لوث لیا۔

#### خولی بن پزید:

ہدوہ محص ہے جس نے معرت امام حسین کھید کے سرمبارک کوجسم اطہر سے جدا کیا تھا اور نیزے پر انکایا تھا جب بہر قار ہو کر عار کے سامنے لایا حمیا تو اسے و کھتے ہی عثار قصد سے کا چنے لگا۔ تھم دیا کہ اسے فوراً چومنے کرو، اس کے بعد اس کا

ہاتھ پیرکا ٹو تا کہ دنیا اس دیمن اہل بیت کا عبرتناک تماشہ بی بحرکر دیکھ لے، چنانچہ خولی کوای ذات ورسوائی کے ساتھ قبل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔
تقریباً چھ ہزار ظالم کو فیوں کو مختار نے طرح طرح کی تکلیفوں میں جنلا کر کے قبل کیا۔ ان ظالم کو فیوں نے اب قبل ہوتے وقت جانا کہ دست بیکسی میں مرنے اور حالت بچارگی میں قبل ہونے کیا ہوتی ہے۔ انہیں ریمی معلوم ہو گیا کہ دین چھوڑنے اور دنیا طلب کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

فتنہ انگیز اور ظالم کو فیوں کو قبل کرنے کے بعد اب مخار کو ابن زیاد کا خیال آیا۔ ابراہیم ابن مالک ابن اشتر کو بلایا اور کہا کہ بیں نے کو فیوں کے فتنہ کو فرد کرنے کیلئے تہیں بلایا تھا لہذا اب واپس جا کر ابن زیاد کے مقابل اپنے بھائیوں کی مدد کرو اور شرط اللہ کو بھی اپنے ساتھ منرور لیتے جانا کہ اس کی برکت سے تہیں فتح نصیب ہوگی چنانچہ ابراہیم ابن مالک شرط اللہ کو لے کر اپنے لشکر پنچے اور پوری فرح کو تیار کرے کو ج کر دیا۔

#### شرط الله:

یہ آیک کری تھی جو حضرت علی المرتفای ﷺ کے ایک صاجز اوے حضرت طفیل المرتفای ﷺ کے پاس تھی۔ حضرت علی المرتفای ﷺ ای کری پر پیٹھ کر مقد مات کا فیصلہ کیا کرتے ہے۔ جب آپ کو شہاوت نصیب ہوئی تو یہ کری حضرت طفیل کے حصہ بیں آئی۔ جب مخار نے کوفہ بیں اپنی حکومت قائم کی تو حضرت طفیل کی خدمت بیں بیش قیمت تھا کہ نے وہ کری حاصل کر لی اور جائع صبحہ دمشق بیں ایک قیمت تھا کہ نے ان سے وہ کری حاصل کر لی اور جائع صبحہ دمشق بیں ایک فیمن ایک فیمن میں ایک کی صندوق رکھا گیا تو مخار نے کھڑے ہو کر حاصرین مبعد کے سامنے ایک تقریر کی۔ حضرات! شیموں کے واسطے یہ کری شرط اللہ ای طرح معتبر ہے جس طفرح مسلمانوں کیلئے مقام ایرا ہیم اور بی اسرائیل کیلئے تا اوت سکین۔ یہ طرح مسلمانوں کیلئے مقام ایرا ہیم اور بی اسرائیل کیلئے تا اوت سکین۔ یہ کری جس لئی جی وہ اینے سے ہزاد گنا زیاوہ لفکر پر ہمی

غالب آئے گا۔ فنخ ونعرت کے فرشنے اسکے ساتھ ہیں۔ بیشیر خدا مولا علی کا نشان ہے اور اب ونیا بحر میں شیعوں کا بول بالا رہے گا۔

ائن زياد:

یہ وہ فض ہے جس کے ترتیب کردہ پروگرام کے مطابق میدان کر بلا میں ظلم وستم کا ڈرامہ کیا گیا تھا۔ اب کوفہ سے اپنی جان بچا کر موصل کی طرف جا رہا تھا۔ بیل بڑار کا افکار ساتھ تھا۔ ابراہیم ابن مالک نے اسے موصل کینچنے سے پہلے تی راستہ میں روک لیا۔ چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے رات میں جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت ابن زیاد کا سالا رفشکر عر ابن اسلی تھا جو بھی ابراہیم ابن مالک کا دوست تھا۔ رات کو خفیہ طریقہ پر آ کر ابراہیم سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کل جب معرکہ کارزارگرم ہوتو میں اپنی فوج کے ساتھ تم سے آ کر مل جاؤں تاکہ کل جب معرکہ کارزارگرم ہوتو میں اپنی فوج کے ساتھ تم سے آ کر مل جاؤں تاکہ کما کہ ابن زیاد کو بدترین ذات نصیب ہواور جھے بھی اس کی غلای سے نحات ملے۔ کیا کروں چر آ اس کے ساتھ ہوں۔ عمر و بن اسلی کی گفتگو نے ابراہیم کی ہمت اور بیرما دی اور آئیس اپنی فق کا یقین کا مل ہوگیا۔

جب من کو جنگ شروع ہوئی تو اہراہیم ابن مالک نے دیکھا کہ عمر دبن اللی کی فوج بری جانبازی کے ساتھ ان کی فوج پر حملہ آور ہے کافی دیرانظار کے بعد جب عمر وبن اسلی نہ آیا تو اہراہیم پر بیہ بات واضح ہوگئی کہ بیاس کی ایک جنگی چال تھی چنا نچہ اہراہیم ابن مالک نے شرط اللہ اٹھائی اور پورے جوش کے ساتھ ابن زیاد کی شامی فوج پر حملہ کر دیا۔ ابن زیاد کی فوج اس حملہ کی تاب نہ لاسکی اور قدم اکمر گئے۔ ابن زیاد جو ابھی تک شریک جنگ نہ ہوا تھا اپنی فوج کی بید کیفیت د کھے کر خیمہ سے باہر کئل پڑا اور کو ارکھی کے کر پوری شدت کے ساتھ اہراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ساتھ ابراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ساتھ بی ساتھ پیادا کہ اے شامی بہاورو! دیمن کی تعداد بہت تھوڑی سے کیاں گھراتے ہو، بڑھو اور کامیا بی کو اپنے کے سے نگالو۔ ابن زیاد کی اس

مخفر تقریر سے شامیوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔ لوٹ پڑے اور محمسان کی جنگ شروع کردی مگر ان کا یہ جوش عارضی تھا۔ ابراہیم کے سپابی شرط اللہ کود کیوکر اس قدر بے باک اور عدر ہوکراز رہے تھے کہ شامیوں کی ایک بھی نہ چلی۔ منح کو جنگ شروع ہوئی تھی اور اب شام ہونے کے قریب تھی کہ ابراہیم کی فوج کا ایک کوئی سپابی آ کے بور کر ابن زیاد کے سپنے پر برجھے کا ایسا وارکرتا ہے کہ ابن زیاد کے موزے کی پشت پر النا جمک جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ شامی اسے بچالیں اس کوئی نے دوسرا ہا تھ تھوار کا ایسا مارا کہ کندھے سے لے کر کمر تک جم دو کلاے ہوگی ۔ ابراہیم نے ابن زیاد کی ایسا در کر کر تک جم دو کلاے ہوگی ۔ ابراہیم نے ابن زیاد کی ایسا کوئی ہوئی۔ ابراہیم نے ابن زیاد کی اس کوئی تھی کہ دیا ہوئی ۔ ابراہیم نے ابن زیاد کی اس کوئی تھی کہ دیا ہوئی ۔ ابراہیم نے ابن زیاد کا سرکاٹ کر مختار کے ہاس کوئی تھی دیا۔

یہاں یہ کیفیت ہوئی کہ مخار نے ابن زیاد کے سرکے آنے سے تین دن
پہلے بی یہ اعلان کر دیا کہ بہت جلد ابن زیاد کا سرکوفہ کے دارالا مارۃ میں آنے
دالا ہے۔ اس اعلان سے حہ میگوئیاں شروع ہو گئیں کہ مخار بھی انہیاء کی طرح
دعویٰ علم غیب کرتا ہے "ن جب تیسرے دن ابن زیاد کا سرآ گیا تو تمام کوئی
حبرت زدہ رہ مجے۔ یہ وہی مخار ہے جوشروع میں محب اہل بیت رہا اور بعد میں
دعویٰ نبوت بھی کیا۔ داللہ اعلم

جب ابن زیاد کا سر عمار کے پاس پہنچا تو اس نے کوفد کے دارالا مارہ میں ایک عظیم مجلس منعقد کی اور جس مجدابن زیاد نے امام عالی مقام رہ ایک سرمیارک کورکھا تھا وہیں محار نے اس کا سررکھا اور جس مجدابن زیاد نے امام کے سرمیارک کورکھا تھا وہیں محار نے اس کا سررکھا اور جس مجدابن زیاد نے امام کے سرمیارک کولٹکایا تھا وہیں محار نے اس کا مجی سرلٹکایا۔

#### ابن زیاد کے ناک میں تیبی سانی:

تر فری شریف میں ہے کہ جس وفت ابن زیاداوراس کے ساتھیوں کے سرکوفدکے دارالا مارہ میں مخار کے سرکوفدکے دارالا مارہ میں مخار کے ساتھ رکھے مسئے تو سیاہ رنگ کا ایک بہت پڑا سانے مودار ہوا جو

(سرت سيدناام مين علي المام مين علي المام

تمام سروں پر سے محومتا ہوا ابن زیاد کے سرکے قریب آیا اور اس کے ایک نتھنے سے اندر محصر کر جوڑی دیر بعد دوسرے نتھنے سے باہرنگل آیا اس طرح سات بار وہ سانب تھسا اور نکلا مجرعائب وہ میا۔

# حرمله بن كابل كائرا انجام:

یہ وہ شقی از لی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے تشدہ طقوم پاک پر ایسا تاک کر تیر مارا تھا کہ حلقوم پاک کو چھیدتا ہوا بازوئے امام بیں پیوست ہو گیا تھا۔ اس پر منجانب النبی یہ عذاب نازل ہوا کہ پیٹ کی جانب سامنے کے حصہ بیل ہر وقت شدید ترین جلن ہوتی رہتی تھی اور پشت کی جانب سخت شم کی سر دی کا احساس رہتا تھا چین نہ ملا۔ پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہر وقت پنکھا جھلتا تھا اور پیٹے کی سردی دفع کرنے کے لیے ہر وقت پنکھا جھلتا تھا اور پیٹے کی سردی وفع کرنے کے لیے ہی دنوں کے بعد بیاس کی اتنی شدت ہوجہ وفع کرنے کے لیے چھچے آگ جلاتا تھا۔ پچھے دنوں کے بعد بیاس کی اتنی شدت ہوجہ گئی کہ ہر وقت پانی بیتا رہتا تھا گر بیاس نہ جاتی تھی اور ایک دن انہیں مصائب وآلام نے اسے جہنم کی وادی تک پہنچا دیا۔

#### جايرابن يزيدازدي كايُراانجام:

بیروہ مخص ہے جس نے حضرت امام حسین رہے ہے جام شہادت نوش فرمانے کے بعد سرمبادک سے عمامہ شہادت نوش فرمانے کے بعد سرمبارک سے عمامہ شریف اتارا تھا، بیربدنصیب پاکل ہو گیا۔ محمدی نالیوں کا پانی پیتا اور جانوروں کی لید کھاتا ہوا مرا۔

# جعونه حضري كايراانجام:

بیرہ بدنہاد محض ہے جس نے بعد شہادت امام عالی مقام کے جسم اطہر سے پیرائین مبارک اتار کرخود پہن لیا تھا۔ کوڑھی ہو گیا۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضوسر میں اس کی تا پاک روح تکلی۔ میں اس کی تا پاک روح تکلی۔

(سيرت ميدناامام سين ريفونند)

اسود بن حظله كائرا انجام:

یہ وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام حسین ریافی کی مکوار کی تھی، مرض برص میں مبتلا ہوکرانہائی ذلت وخواری کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا۔ همیں م

شمر کا بُراانجام:

یہ وہ خبیث ترین انسان ہے جس نے سیندامام عالی مقام پر چڑھ کر طلقوم پاک پر خنجر چلایا تھا۔اس کی بدترین ذلت وخواری کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بیرمرا، اس وقت اس کی شکل سور کی شکل میں تنبدیل ہوگئی۔

خولی بن برید:

اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ قبل ہونے سے پہلے خدائے قہار کی جانب
سے اس پر عذاب کے موکل مقرر کر دیئے گئے تیے جو ہر رات میں اس کو او عد حالات کر اس کے پنچے آگ جلاتے تھے گھر مخار نے اسے قبل کرا کے آگ میں جلوا دیا۔
غرضیکہ ابن سعد، شمر، قیس بن اهعت، خولی بن برید، سنان بن انس، عبید اللہ بن فیس، برید بن بالک وغیرہ ظالم کر بلائیوں کو مخار نے سخت ترین عذاب کے ساتھ قبل کر کے قیس، برید بن بالک وغیرہ ظالم کر بلائیوں کو مخار نے سخت ترین عذاب کے ساتھ قبل کر کے ان کی نا پاک لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا کر بڑیاں تک چور چور کرا دیں اور آئیس فاک میں ملا دیا۔

یزید کی موت:

: ..... يزيد كيسے مرا؟

اس حقیقت کو جائے کے لیے ہر نظر اٹھی ہوئی ہے۔ ہر کان اس کے سننے کے لیے کے سننے کے لیے میں تین روائیں ملتی ہیں:
لیے بے چین ہے۔ یزید کی موت کے سلیلے میں تین روائیں ملتی ہیں:

(۱) یزید ایک دن این انتهائی رازوار مصاحب سرجون این منصور کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ کا ایک منصور کے ساتھ شکار کے لیے جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک روی النسل یا دری کی لڑکی پر یزید کی تگاہ پر مخی۔

ہوں کارتو تھا بی بے چین ہوگیا۔ اب روزانہ کا دستور بنا لیا کہ اس گر ہے تک آتا اور والی چلا جاتا۔ محض اس خیال سے کہ کوئی سیسل لکل آئے کہ اپنا مقصود پانوں ایک دن لڑکی نہا کرا ہے مکان کی جہت پر بال سکھا ربی تھی۔ یزید کی نگاہ جب پڑی تو تاب منبط نہ ربی و ہوانہ وار پکارنے لگا۔ لڑکی نے سوچا کہ اس خبیث کی مثال تو الی بی ہے کہ چا ند کو و کھ کر کتا بھو نکنے لگتا ہے۔ یہ ہوس پرست میرے پیچے باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کی وقت میری باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کی وقت میری اپنے وقت کی فرایعہ جاہ و برباد کر دے۔ جب اس نے مزت و تاموں کو اپنی طاقت و تو ت کے ذریعہ جاہ و برباد کر دے۔ جب اس نے اپنے نبی کی آل پرظلم وستم کرنے میں کوئی کر نہ اٹھا رکھی تو میں تو غیر ہوں ، اس کا دست تھم کہاں باز رہ سکتا ہے۔

للزااس خبیث کی موس کاریوں سے محوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے كداس بواليوس كوكس طرح قل كرديا جائے اور اگر اسسليلے ميں جان سے ہاتھ دحونا پڑے بیے کوارا ہے لیکن ایل عصمت کو داغدار بنایا جائے بیے کوارانہیں چنانجہ بیہ سوی کرایے باب سے معورہ کیا، یادری نے کہا: جھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے۔اس کے بعد جب پھر برید آیا تو لڑکی نے اشارہ کیا کہتو تنہا آ، تب ملاقات کی کوئی صورت ہوسکتی ہے۔ چنانچہ بیہ ہوس پرست دوسرے دن تنہا یا دری کے مكان پر پینی جاتا ہے۔ لڑكی پہلے ہى سے كھوڑ نے پر زین ڈالے تیار كھڑى تھى۔ يزيد کے علیجے بی محورے برسوار ہوکر ساتھ روانہ ہو جاتی ہے بہاں تک کہ بدوونوں ممس کے قریب وشت حوارین میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کا موسم برا ہی خوشکوار تھا۔ پر بد بنے شراب تو بی بی رکھی تھی بہاں کی شندی ہوا نے نشہ کو دو گنا کر دیا۔ الركى سنة موقع ما كراسية محور الكوتمور اسا بيجيكما اورعبا ميس جميائي موئى تلوار لکال کراس زور کا دار کیا کہ بزید محوزے سے نیچ کر عمیا۔ اڑی اینے محوزے سے ینچکودی اور بزید کے سینے پرسوار ہوکر کہنے گی کداوبدطینت جب تونے اینے نی کے نواسہ پر رحم نہ کھایا اور اس بارگاہ میں جہاں سے تخفیے ایمان واسلام کی بھیک ملی تفی وفا دار نہ رہ سکا تو تخف سے کون امید وفا کرسکتا ہے۔ بس اب یہ تیرا آخری وقت ہے یہ کراپئی تکوار سے بزید کے جسم کے فکڑ کے فکڑ کے کر دیے، دو تین روز تک چیل کو ہے اس کے جسم کے فکڑ وں کو نوچتا کھاتے رہے۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے بہی خواہ تلاش کرتے ہوئے بہنچے اور وہیں فن کر دیا۔

(۲) کشرت شراب خوری نے بزید کے پھیپروں کو بالکل برکار کر دیا تھا۔ ہروقت نشہ میں دھت رہتا تھا، کتے اس کے اردگرور ہا کرتے تھے۔ زانی حد درجہ کا تھا۔ چند روز امراض کبدی میں رہ کر دست پھرتا ہوا جہنم رسید ہوا اور شہر دمشق کے باہراس کو وفن کیا گیا۔

(۳) علامد ابو الحق اسفرائين نے اپني كتاب نور العين في مشهد الحسين ميں تحرير فرمايا كد ايك دن يزيد اپنے ايك بزار لفكر كے ساتھ شكار كے ليے نكاتا ہے۔شہر دمشق سے دو دن كے راہ طے كركے ايك ميدان ميں پہنچتا ہے اچا تك اس كى نگاہ ايك برن پر پڑى، اس كے بيجھے اپنا گھوڑا ڈال ديا برن ايك لق و دق خوفاك ميدان ميں پہنچ كر غائب ہوگيا۔ يزيد كا پورالفكر اس سے دور نہ جانے كهاں دہ گيا۔ البت ميں پہنچ كر غائب ہوگيا۔ يزيد كا پورالفكر اس سے دور نہ جانے كهاں دہ گيا۔ البت اس كے دس لفكرى اس كے ساتھ يہان تك پہنچ آئے تھے۔ ياس نے اتنا تو پايا دوارس ساتھى ايزياں رگزتے ہوئے جہنم ميں پہنچ گئے۔ اس دن سے اس دادى كا نام "دوادى جہنم" پڑھيا۔

# ويكريزيدون كابُراانجام

ہزاروں بزیدی تو مخار کی تکوار سے قل ہوئے۔ بہت سے تتم قتم کی تکلیفوں میں جتلا ہو کرموت کے گھاٹ اتر ہے، بعض کے منہ ایسے سیاہ اور بھیا تک ہو گئے کہ و کیے دوالوں پر خوف کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض بھوک سے تؤب ترثیب کرمرے۔

۔ شامیوں میں سے ایک مختص جو قاتلین امام میں سے تھا، اس کا منہ سور جیسا ہو کمیا تھا، لوگ اس کی طرف و کیھتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہتھے۔

ابولیم نے روایت کیا ہے کہ کر بلائی ظالموں میں سے ایک کاعضو تناسل اس قدر دراز ہو گیا تھا کہ وہ اسے کمر کے گرد لپیٹ کریا کا ندھے پر رکھ کر چاتا تھا۔ کوڑھا جل ممان

ابوالشیخ نے روایت کیا کہ پھے لوگ بیٹے ہوئے آپس میں تذکرہ کررہے منے کہ جس کے ایس میں تذکرہ کررہے منے کہ جس کے کم میں خراب میں مقام کے لل میں ذرا بھی امداد و اعانت کی وہ مضرور کمی شرکی عذاب میں جتلا ہوا۔

ایک بوڑھا بزیری بیٹا تھا کہا کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور امام کے خالفین میں سے تھالیکن جھے تو آج تک کچر بھی نہ ہوا۔ اچا تک اس محفل میں جلنے والا چراخ بجفے لگا یہ بوڑھا اس کی بتی درست کرنے اٹھا جیسے اس نے بتی کو ہاتھ لگا یا پورے بدن میں آگ لگ گئ ۔ بے تخاشہ آگ آگ چلاتا ہوا بھا گا اور دریائے فرات میں کود پڑا۔ ممریہ قبر اللی کی آگ متی ۔ ایک قرات کیا کل زمین کا دریائے فرات کیا کل زمین کا

ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجعانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کا راس آگ میں جل کرجہنم کی آگ میں پہنچ سمیا۔

#### شعله بعزكا

سدی کہتے ہیں کہ کر بلا میں ایک فخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور بھی اور بھی لوگ شریک متعے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول کا خون بہانے میں شریک تھا ذلت کی موت مرا۔

میزبان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے ایک تو میں ہی زندہ وسلامت موجود ہوں۔
حالانکہ میں بھی بزیدی نشکر میں تھا اور میں نے بھی الل بیت اطہار اور ان کے رفقاء کا
مقابلہ کیا تھا۔ رات کا بچھلا پہر تھا یہ مخص بھی چراغ کی بتی ورست کرنے اٹھا، ابھی
چراغ تک ہاتھ بھی نہ پہنچا تھا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ بھڑ کا اور اس کے پورے
جسم کوجلا کرکوئلہ بنا دیا۔

#### المتحول سے اندھا ہوگیا:

امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک بوڑھافض اعرا ہوگیا تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تو اندھا کیسے ہوگیا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں حضور نی کریم علی کو دیکھا کہ سرکار دو عالم علی کے دست اقدس میں نگی تلوار ہے اور سامنے حضرت امام حسین کھی کے دس قاتل ذرئے کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور نی کریم علی نے جمع پر نگاہ خضب ڈالتے ہوئے فرمایا: تو نے موجودرہ کراس محضور نی کریم علی نے جمع پر نگاہ خضب ڈالتے ہوئے فرمایا: تو نے موجودرہ کراس کردہ کوشدی اور بیفرما کرخون امام کی ایک سلائی میری آتھوں میں لگا دی۔ جب مسلم کی شاخ اندھا تھا۔

#### اشارة الكشت:

ایک بوژسے سے خواب میں صنور تی کریم تنظیۃ کو دیکھا کدماستے ایک طشت

ہے۔ اس میں خون مجرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے ہیں کی جاتے ہیں۔حضور نبی کریم ﷺ ان پر ای خون کا دھبہ لگا دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ ان پر ای خون کا دھبہ لگا دیتے ہیں۔ جب اس بوڑھے کی باری آئی تو اس نے عرض کیا کہ سرکار (حضور نبی کریم ﷺ) میں تو موجود نہ تھا۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ دل سے تو چاہا تھا پھراپی انگشت مبارک سے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ صبح کو اٹھا تو اندھا تھا۔

#### منه سور کی طرح ہوگیا:

منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک مخص کو دیکھا کہ اس کا منہ سور جیسا ہو سے ایک منہ سور جیسا ہو سے ایک منہ سور جیسا ہو سے اس کی وجہ پوچھی تو کہا: میں مولاعلی کرم اللہ تعالیٰ وجہد الکریم اور ان کی اولا یاک پر لعنت کیا کرتا تھا۔

ایک رات میں نے خواب میں حضور نبی کریم عظیمی کو دیکھا کہ امام حسن حقیقہ معنور نبی کریم علیقی کو دیکھا کہ امام حسن حقیقہ حضور نبی کریم علیقی کے معنور نبی کریم علیقی کے معنور نبی کریم علیقی کے اس خیرہ سری کریم علیقہ کے اس خیرہ سری کا جہرہ سور کا ہو گیا۔
کا چہرہ سور کا ہو گیا۔

#### عجيب وغريب حكايت:

خلیفہ مامون رشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ علماء میں سے کسی ایسے عالم کومیرے پاس لاؤ جس نے کوئی انتہائی جرت انگیر بات می ہو یا بچشم خود دیکھا ہو۔ وزیر اس وقت کے ایک ایک عالم کے پاس کیا لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا جو اس کے مقصد کو پورا کرسکتا ہو۔ وزیر کو خیال آیا کہ اس شیر میں ایک عالمہ اور زاہدہ فاتون محترم بھی ہیں جل کر وہاں قسمت آزمائی کی جائے۔ چنانچہ جس وقت وزیر ان کے پاس بہنچا ان خاتون محترم نے وزیر کے سوال کرنے سے پہلے بی فرمایا کہ فلاں جگہ پرایک ایسا منظمہ حاصل کرسکتا ہے۔ جب وریز ان عارفہ پرایک ایسا منظمہ حاصل کرسکتا ہے۔ جب وریز ان عارفہ

کے بتلائے ہوئے پت پر پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ایبالحض موجود ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ پیر، نہ آنکھیں، بالکل ایا جے۔ وزیر نے سوچا کہیں ان خاتون محترم نے نداق تو نہیں فرمایا۔ پھران کے پاس لوٹ کرآیا اور کیفیت بیان کی۔
ان عارفہ نے فرمایا کہ اے وزیر! بادشاہ کو اس مخص کے ہاتھ پیر آنکھ

ان عارفہ نے فرمایا کہ اے وزیر! بادشاہ لو اس سے ہاکھ ویرا ملے
ہے تو کوئی مطلب نہیں۔ کام زبان سے ہے اور زبان اس کے منہ میں موجود
ہے۔ اے وزیر! تو ای فخض کو بادشاہ کے پاس لے جا، اس لیے کہ وہ ایک
انتہائی عجیب اور عمرہ بات جانتا ہے چنانچہ وزیر اس کو ہووج میں بھا کر مامون
رشید کے پاس لے گیا۔

امون رشید نے اس سے سوال کیا کہ اے فیض! تم ایے بی اپانج پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے ہوئے ہو یا بعد میں کی حادثہ کے سب تم میں یہ عیوب پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے امیرالمومین! یہ سب ایک حادثہ کا نتیجہ ہیں۔ میں ایک بہت مالدار تا جرتھا میرے پاس ایک بحری جہاز بھی تھا جس کے ذریعہ میں دوسرے ممالک میں تجارت کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے جہاز میں مال لا دا، میرے ساتھ ایک بڑارمسلمان مرد بھی تتے ہم لوگ ردانہ ہوئے۔ ایک دن اچا تک ایک چٹان سامنے آئی جہاز اس سے کرا کرکڑے کرے ہوگیا۔ سب لوگ ڈوب کے میں سامنے آئی جہاز اس سے کرا کرکڑے کرے ہوگیا۔ سب لوگ ڈوب کے میں نے کی صورت سے ایک تختہ کا سہارا لے لیا۔ دہ تختہ موجوں کی ردائی کے ساتھ کے کی دائیں اور بھی یا کی بہت رہا رہا۔ ایک دن موجوں نے میرے تختہ کو ایک بہت بین بہتا رہا۔ ایک دن موجوں نے میرے تختہ کو ایک بہت بڑے کہا تھا کہا کے اور شہرے بہاڑ کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس سوراخ میں پائی کے اور شہرے بہاڑ کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس سوراخ میں پائی کے اور شہرے بہاڑ کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس سوراخ میں پائی کے اور شہرے بہاڑ کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس سوراخ میں پائی کے اور شہرے بہاڑ کے سوراخ میں دکھیل دیا۔ میرا تختہ اس سوراخ میں بہتا رہا۔

کی طرح نہیں بلکہ اس کا رنگ پیلا تھا۔ میں نے وہ ان اتر کر وضوکیا اور دو رکعت کی طرح نہیں بلکہ اس کا رنگ پیلا تھا۔ میں نے وہاں اتر کر وضوکیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوکر جاروں طرف نگاہ دوڑائی تو بھے دور پر آیک مکان

نظر آیا۔ میں اس کی طرف چل دیا قریب پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ ایک بہت وسیع آباد میں ہے۔ کل کے سامنے بی ایک حوض ہے جس میں انتہائی صاف شفاف سفید پانی بجرا ہوا ہے اور اس حوض کے اور ایک محف کو بھانی پر لٹکا دیا گیا ہے اور اس کے سر پر لکڑیاں جل رہی جیں، وہ محف اس آگ میں جل رہا ہے اور چیخ چیخ بحر کہتا ہے کہ اس تعالیٰ کے نام پر جو رہان و رحیم ہے کوئی پانی کا ایک گھونٹ پلا دے میں بیاس سے بے تاب ہوں۔

اے امیرالمومنین! اس منظر کو و کیے کر میں سخت خوفز دہ ہوگیا اور مجھ پر انتہائی ضعف طاری ہوگیا۔ یہاں تک کہ اٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی لیکن بھائی پر چڑھے فخص کی حالت زاوکو و کیے کر مجھے بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا: اے فخص! میں بچھے پانی پلاتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک غیبی ندا سننے میں آئی کہ اے اللہ کے بندے! کیا تو عدو اللہ (اللہ کے وشمن) کو پانی پلائے گا۔ بیس کر میں ڈرگیا اور پانی پلانے کا ارادہ ترک کر کے می واخل ہو گیا۔ می اندر ایک جگہ ایک بہت بڑا گڑھا و یکھا جس میں آگ بی ایک بہت بڑا گڑھا و یکھا جس میں آگ بی آگ ہوگی اور اس میں بہت سے لوگ جل رہے ویکھا جس میں آگ بی آگ بی آگ بھری ہوئی تھی اور اس میں بہت سے لوگ جل رہے شے اور کے میں دائی جھری ہوئی تھی اور اس میں بہت سے لوگ جل رہے شے اور کہ رہے ہے۔

"اس خدا وند کریم کیلئے جور حمٰن ورجیم ہے ہمیں اس آگ سے نکالو۔"
میں نے چاہا کہ ان لوگوں کو آگ سے نکال لوں لیکن بیدارادہ کرنا ہی تھا کہ
پروہی فیبی عداسائی پڑی گمبرا کرمل سے باہر نگل آیا۔ جس وفت اس سولی پر چڑھے
ہوئے من کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پھروہی فیبی نداسائی دی:
پلانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ پھروہی فیبی نداسائی دی:

" " ہم نے تھے پہلے بھی منع کیا تھا لیکن تو بازنہیں آیا ہم نے تھے بیرزا دی کہ تیرے اعضافتم ہوجا کیں سے۔''

مجروبی مواجو الله تبارک و تعالی نے جاہا۔ میرے ہاتھ پیرا تکھیں ختم ہو

گئیں اور ایک نداخائی دی کہ اگر تو چاہے تو یہ عذاب دنیا میں برداشت کر،
ورنہ آخرت میں ای طرح کے عذاب کوجہنم میں پند کر لے۔ میں نے عرض کی بھتے یہ عذاب ای دنیا میں ہی وے دیا جائے۔ پھر میں نے اس پھائی پر چڑھے ہوئے فض اور آگ کے گڑھے میں جلنے والے لوگوں کے متعلق سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملاکہ پھائی پر لٹکنے والا بزید پلید ہے اور قیامت تک ای طرح مبتلائے عذاب رہے گا اور آگ میں جلنے والے اس کے معاون و مدوگار ہیں۔ اور لوگ ہیں جوحضور نبی کریم سے کے احکامات کی کوئی شان نہیں مدوگار ہیں۔ اور لوگ ہیں جوحضور نبی کریم سے کے احکامات کی کوئی شان نہیں مرحمے اور سنت رسول کو ضائع کرتے ہیں، اس کو ہلکا سجھتے ہیں قیامت تک ای طرح عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی جا ہے گا

یہ واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ پھر ہزاروں دقتوں اورمشقتوں کے بعد گھر واپس آیا۔

#### <u>دوزخ کا سانپ:</u>

روزخ میں آیک بہت بوا سانپ ہے جس کو شدید کہتے ہیں ہر روز وہ ستر مرجہ لرزتا ہے اور اس کے جس سے زہر میکتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے ارشاو فرماتا ہے: کہ اے شدید کیا چاہتا ہے۔ شدید عرض کرتا ہے کہ اے رب قاتلین امام حسین کھی کہ اے رب قاتلین امام حسین کھی کہ اور اس کا نہ ارشاد فرماتا ہے۔ شدید شہر کہ قاتلین امام حسین کھی کو جس تیرے حوالہ کروں گا کہ تو جس طرح میان کوعذاب دے۔

#### بديودارمنه:

امام حسن بعری ﷺ فرمائے ہیں ایک عض برابر میرے پاس آتا تھا کہ جمہ سے مسائل شرعیہ تکھے۔ کین اس کے منہ سے الی سخت بد ہو آتی تھی جس کا برداشت کرنا بہت دشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس بد ہو کے متعلق ہو چھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے الی نفرت انگیز بد ہو آتی ہے۔ وہ مخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس محسین مردہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرہ دے رہا تھا کہ حضرت امام حسین محصورت امام حسین محتوم ہوں یانی کا ایک قطرہ جانے یائے۔

واقعہ كربلاكے بعد ايك رات مل نے خواب ميں ديكھا كه قيامت قائم ہے اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہول، جاروں طرف یاتی تلاش کرتا ہوں لیکن یاتی تبین ملنا، اچانک میں نے ویکھا کہ حضرت محمصطفی النیکی وحضرت علی رفیظید وحضرت فأطمه وحضرت حسن وحضرت حسين رضوان اللدنغالي عليهم اجمعين وچند ديمر اكابرمحابه كرام حض كوثر كے كنارے بيٹے ہیں اور سامنے پچھ كھڑے ہیں اور پچھ لوگ ہیں جو يياسول كوآب كور بلارب بير من بمي سركار دوعالم الله كي باركاه مي عرض كيا: يا رسول الشين الشين المحض ان لوكول من ب جودريائ فرات براس لي پيره دے رہے منے کہ آپ کے جگر کوشہ معزرت امام حسین ریجات کے خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ شهائے پائے۔ پینکر سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ "امسقواہ قطوانا"اس کو قطران بلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران بلا دیا۔خواب میں قطران کا بینا تھا کہ میں بیدار ہو کیا اور ای وقت سے بیر بدیومیرے منہ میں پیدا ہو تی اور ہروقت ب بديور متى ہے۔ يہاں تك ميں جو چيز بھى كماتا موں قطران بن جاتى ہے۔جس كى وجه سے لوگ جمع سے سخت نفرت کرتے ہیں۔

معترت امام من بعری و استے ہیں کہ بیدواقعہ من کر جھے اس سے سخت نفرت ہوئے اس سے سخت نفرت ہوئے اس سے سخت نفرت ہوئی اور میں نے اس کو سخت کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنانچہ وہ مخص جلا میا اور چندی دنوں کے بعد ذلت کی موت مر کیا۔

كبرت سيدناامام بين رضي الم

#### سورجيبا منه:

ابو المفاخر روایت کرتے ہیں کہ ایک مخض کولوگوں نے حرم کعبہ شریف میں دیکھا کہ اس کے چبرے برنقاب ہے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کررہا ہے اور طواف كرتے وقت به كہتا ہے كه يا الله مجھے بخش دے حالانكه تو مجھے نہ بخشے كارحرم كعبہ شریف کے مشائخ نے اس سے کہا اے مخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی كفر ہے تو کتنا بردا گنا مگار سہی مگر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس مخص نے کہا کہ اے لوكو! آؤ ميرا قصدسنوتا كه جان لوكه ميرى نااميدى كى وجدكيا ہے؟ لوكون نے كھا سنا۔ اس نے کہا میں اس لشکر میں شامل تھا جس نے میدان کر بلا میں حضرت امام حسین و فیلد سے جنگ کی ہے اور امام عالی مقام کی شہادت کے بعد میں ان سواروں کے ساتھ جوحضرت امام حسین ﷺ کا سرمبارک ملک شام لے جارہے تھے ہم لوگ پیاس آ دی سے جو شہداء کرام کے سرول کی جمہانی پر مامور تھے جمارے ساتھیول کا معمول تفاکہ رات میں شہداء کرام کے سرون کو درمیان میں رکھ کر جاروں طرف ہے تھیرا ڈال کر بیٹے جاتے اور شراب نوشی کیا کرتے اگر چہ میں ان سے دور رہتا اور بعی بھی اپی اس بدحالی پر افسوس بھی کرتا تھا۔ ایک دات میرے تمام ساتھی شراب نوشی کے بعد بدمست ہوکرسو سکتے میں جاگ رہا تھا اجا تک میں نے ویکھا کہم یاک امام حسین رفظ پر ایک نورانی خیمه تنا موا ب اور چندنورانی مورتی فضا می نظر آری بی اور ایک من سبزلیاس بینے اور سفید عمامہ باعد مع میرے سر بائے کھڑا ہے۔ میں نے ہوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ بیراللہ تعالی کی ہارگاہ کے مقرب فرشت بي - پرتموزي درين انبيا كرام عليم العلاة والسلام كي ايك ميارك جماعت بمی تشریف لائی اورسب کے آخر میں اللہ کے پیارے مبیب اللے الل بیت اطہار اور محابہ کرام کے ساتھ تیٹریف لاسکے۔ سب نے کیے بعد ویکرے امام عالى مقام عفظه كرمبارك كوبوسدديا اور پيارفرمايا فرهنول كى ايك جماعت جن

کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے۔ سرکار دو عالم النظافہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں كه سركار نے البيل اجازت دے دى۔ ان فرشتوں نے آگ كے گزروں سے 'اونجاس آدمیوں کوجلا کر خاک کر دیا۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے فریاد کی'' للذا اے لوگو مجھے یقین ہے کہ میری بخشش نہ ہوگی۔ لوگوں نے بوچھا کہ چبرے پر نقاب کیوں ڈال رکھی ہے۔ کہنے لگا اس خوفناک واقعہ کی وجہ سے میراچہرہ بدل گیا ہے۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اپنے چرے سے نقاب کو ہٹایا۔ لوگول نے دیکھا کہ اس کا چیرہ بالکل سور جبیہا ہو کر سیاہ ہو گیا ہے اور دانت انتہائی خوفاک طریقہ پر باہر نکلے ہوئے ہیں۔مشائح حرم نے اس سے کہا کہ اے مخض! جنتی جلد ہو سکے تو ہم سے دور ہو جا کہیں ایبا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر بھی کوئی بلا نازل ہو جائے۔اس مخص نے چبرہ پر نقاب ڈالی اور روانہ ہو گیا۔ ابھی دس قدم ہی چلا ہوگا کہ بجلی کی تیز چیک ظاہر ہوئی اور اے جلا کر خاک کر دیا۔

كوفه كا دارالامارت:

عبدالملک ابن عمریش کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے اس دار الا مارت میں امام حسین کوفہ کے اس دار الا مارت میں امام حسین کوفیہ کا سرمبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا۔ اس کے بعد اس جگہ عبید اللہ ابن زیاد کا سرمخار بن عبید تقفی کے سامنے رکھا دیکھا اس کے بعد اس جگہ مختار بن عبید تقفی کا سرمغرت مصعب بن زبیر کا فیائے سامنے رکھا دیکھا۔

کہتے ہیں کہ جب میں نے عبدالملک بن مروان سے ان واقعات کا ذکر کیا تو وہ کاچنے گیا۔ اور وارالا مارت کی وہ کاچنے لگا۔ اور فورا ہی دار الا مارت سے باہر نکل کھڑا ہو گیا۔ اور وارالا مارت کی جانب دیکھ کر کہنے لگا کہ اب اس مکان کو یا نچواں سر دیکھنا نصیب نہ ہواور ہے کہہ کر دارالا مارت کومسمار کرا دیا۔

میرتو بزید اور اس کے مبعین کی دنیا وی سزا کا اجمالی تذکرہ تھا باقی رہا آخرت

(سيرت سيدنا الم مين حقيق

کے عذاب کا عالم کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کاعلم اللہ اور اس کے رسول
کو ہے۔ البتہ اس دنیاوی عذاب کے عالم کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کا اعدازہ لگایا
ما سکتا ہے اور وہاں کے ورد تاک عذاب کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔

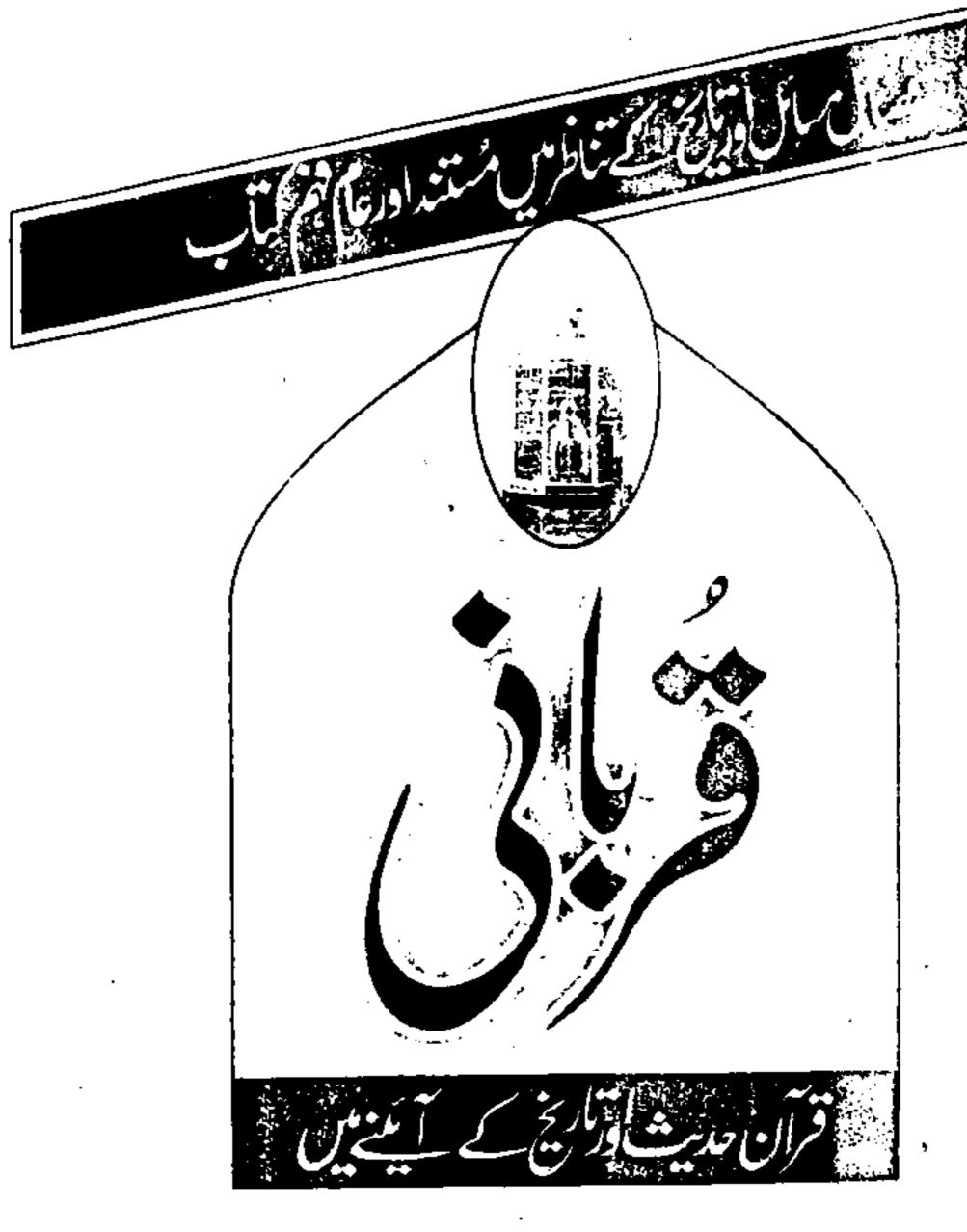

مر معبو الرئيواق دري ملامبو الرئيواق دري

موال كر الما مد الافال مشير في ادابا دي قدرة

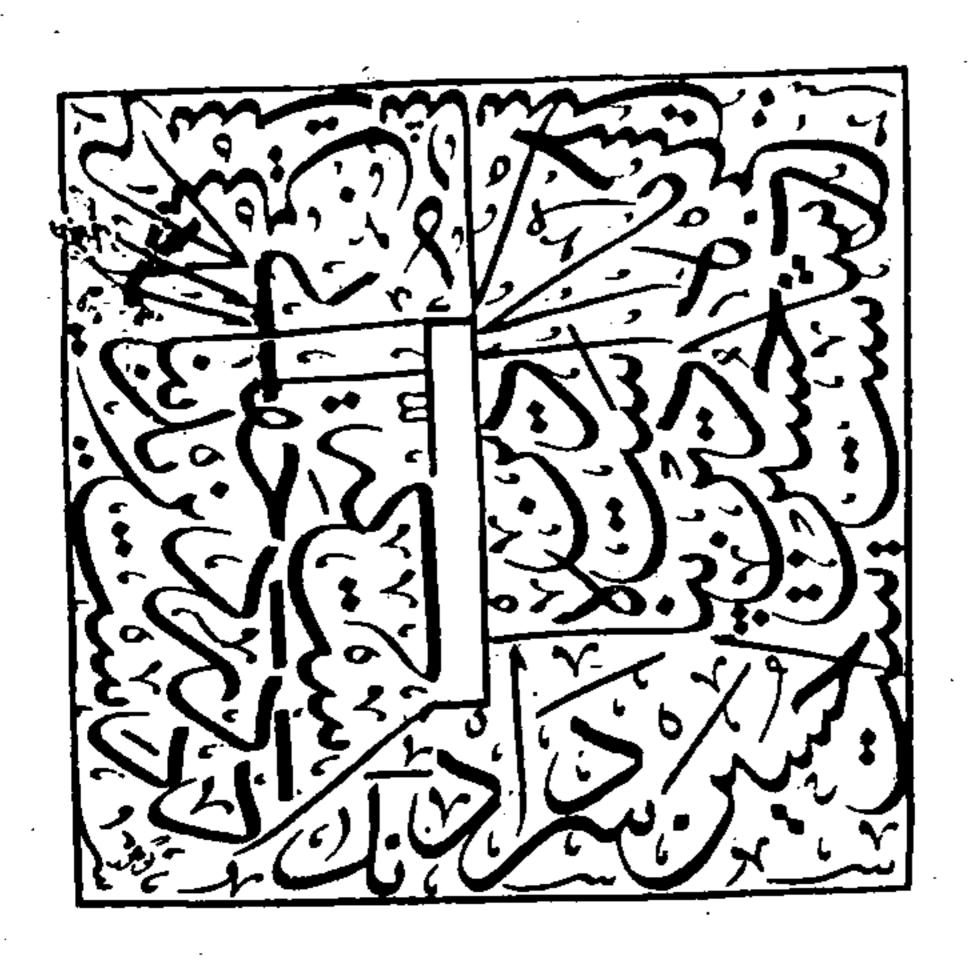

ورى كالمراجات والبوا

